مورد الروي في المولد النبور عنوالله الا كلم : عدل جليل تعنيت علام الا على كارى طيد الرحد ادو زیر: صورت مادر میانا نوکل اور میتی صاحب TEXT THE EXPERIENCE OF STRUCK

جمعیت اشاعت السنت \_ در مجد کاندی بادار کرایی 74000

#### بم الله الرحين الرحيم پيش لفظ 🍪

شارح مكلوة حعرت علامه لما على قارى عليه رحمته البارى كى ماية ناز على و تعققى فخصيت عالم اسلام و ونيائ علم و فعل بن بهت مجبوب و متنز فخصيت عبد اور ابل علم بن آپ كى تصانيف مباركه بهت ابميت و بدى قدر و حزات ركمتى بن اور ابنى مقبول عام و شرو آقال تصانيف بن ميلاد مصطفى المنتخبة كم موضوع بر آپ كى كتاب " المورد الروى " ب- جس كى ابل علم و عشاق رسول المنتخبة كو بدى بدت عرصه يدت سه علاش و تمنا تمى - المحد لله كه بهت مشكل مراحل سه كررت بهت عرصه تك معرض النواء بن ريخ اور برى محنت و جدوجهد كه بعد يه على خزانه و عش و محبت كا تحد منظر عام بر لايا جا رہا ب- مولى تعالى بوسيله مصطفى عليه التحبية و الناء قبل و مبت كا تحد منظر عام بر لايا جا رہا ب- مولى تعالى بوسيله مصطفى عليه التحبية و الناء قبل و مبت كا تحد منظر عام بر لايا جا رہا ب- مولى تعالى بوسيله مصطفى عليه التحبية و احباب نے اس سلسله بن تعادن و كوشش فرمائي با انهى جزاء خرد د - " آمن "

لله الحمد بر چیز که خاطر میخواست آخر آمد زلیس برده غیب بدید مولانا گل احمد صاحب عقیقی اور برم رضا کے کے ارکان محمد عبد الله صاحب بالخصوص قائل ذکر و مستحق دعا بین اس لئے که مولانا موصوف نے المورد الروی کی ترجمانی کا بہت اہم کام سر انجام دیا اور برم رضا کے ارکان نے اے بہلی بار منظرعام پر لانے کے لئے بری تک و دو اور جدوجمد فرمائی۔ ارکان نے اے بہلی بار منظرعام پر لانے کے لئے بری تک و دو اور جدوجمد فرمائی۔ مالی دعا

خادم المِسنّت الفقيو ابو داؤد محرصادلْ زينت المساحد بمح جراثواله

نوت: جمیت اثناعت الجنت اس نادر و نایاب کتاب کو این سلسلد مفت اثناعت کی 48 ویں کئی کے طور پر ثنائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ اللہ جارک و تعالی سے وعا ہے کہ وہ این حبیب کریم میں گئی ہے گئی ہمیت کی اس سمی کو قبول و منظور فرائے اور اس کتاب کو نافع ہر خاص وعام فرائے " آین " (جمعیت اثناعت الجنت)

# بسم الله الرحمٰن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

| المولودا لروى في المولودا لنبوى            |                        | نام كتاب          |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| حغرت علامه مولانا لما على قارى والفقطة     |                        | مصنف              |
| معرت مولانا محمر كل احمد عتيقي مد عله عالي |                        | مترجم             |
| Jr 21                                      |                        | <b>ض</b> خامت     |
|                                            | · ·                    | تعدا              |
| اگست ۱۹۹۲ و                                |                        | من اشاعت          |
| وعائے خیر بحق معاو نین                     |                        | حدي               |
| کے ڈاک ککٹ ضرور روانہ کریں                 | ن جات کے حضرات تین روپ | یرائے مریانی بیرو |
|                                            |                        |                   |

جمعیت اشاعت المسنّت نورمجد میشادر کراچی پاکسّان 3 حضرت ملا علی قاری رحمته الله علیه مئولف "الموردالروی"کے مخضر حالات زندگی

حضرت الما على بن محمد الطان بروى نزيل مكه جو قارى خفى كے نام سے مشهور بيں كا شار جيد اور كيلك روزگار علاء بين سے بوآ ہے۔ آپ جمتین اور حل عبارات بين ممارت آمد ركھتے تھے آپ كى مزيد تعريف كے لئے آپ كى شرت بى كاذر ہے۔

جائے پدائش: آپ ہراہ میں پدا ہوئے پھر کمہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت پدر ہوئے اور وہیں سکونت پذر ہوئے اور آپ نے استاذ ابوالحن بحری سید ذکریا حسین شماب احمد بن حجر الله معری شاکرد رشید قاضی ذکریا شخ عبدالله سندی علامہ تطب الدین کی وغیرائم میں مستبعد علاء سے علم عاصل کیا۔

آپ کے علم و فضل کا برا جرج تھا اور علاء میں آپ کے علم و فضل کی دھاک بیشی ہوئی تھی۔ آپ نے علم و فضل کی دھاک بیشی ہوئی تھی۔ آپ نے ب شار بلند پاید کتابیں آلیف فرائیں جو نکات اور فوا کد سے لیرز ہیں جن میں سے چیدہ چیدہ کتب درج ذیل ہیں۔

(ا) مرقاق شرح محکوق آپ کی سب سے بری اور مخیم کتاب ہے جو کئی جلدوں پر

(۱) شرح شفاء (۱) شرح شاكل (۱) شرح نعضبته الفكو (۵) شرح شاطبي ...
(۱) شرح حصن تصين (2) ناموس تلخيص قاموس (۸) الاثمار البعنيد في اساء العنفيد (٩) شرح خلاثيات بخارى (١) "محضرت غوث الاعظم سيدنا عبدالقادر جيلاني كي سوائح حيات" نزيته الخاطر الفاتر - (١) المورد الروى في المولد النبوى المنفق المناهج من سوائح وفات : آپ كي وفات شوال المكرم من ١٩١٧ هه كو كمد كرمه مين بوتي اور آپ كو جنت المعلى مين وفايا كيا -

خدا رحمت كذ اين عاشقان باك طيئت را بم الله الرحمن الرحيم نحمله ونصلى على دسول الكريم دوالمورد الروى"

اس نور احمی اور ضیاء محمی ( المنظمین ) کے روش اور متور کرنے پر جن کی استریف کا کات عالم میں محمود (تعریف کیا ہوا) سے کی جاتی ہے اور عرب و مجم کو براگا

#### な業 が な業

میں اس سعی کو والدہ محترمہ جن کی پیرانہ سالی کی وعائیں میرے شامل حال رہیں۔ نیز اپ محسن بھائیوں راجہ فیض نمان خان واجہ محمد بوسف واجہ عبد القیوم خان واجہ مولانا نعمت اللہ خان ضیائی واجہ علی احمد خان اور راجہ محمد افراہیم خان کی نذر کرتا ہوں جو زمانہ تعلیم سے اب تک میرا اخلاقی و خان کی نذر کرتا ہوں جو زمانہ تعلیم سے اب تک میرا اخلاقی و مالی تعاون کرتے رہے جس کی وجہ سے میں پیجتی سے خدمت ملی تعاون کرتے رہے جس کی وجہ سے میں پیجتی سے خدمت وین میں معروف ہوں

مر تبول افتد زے عز و شرف محد گل احمد عتیقی مترجم " المورد الروی "

رنگ نعتوں اور قتم قتم کی نوازشوں کے احسان کرنے اور تمام لوگوں کی طرف ہوایت نوازش اور رحت و راحت بھیجنے پر میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں دی رحیم و ودود ہے جس نے نمایت اجھے وقت اس بگانہ کو پیدا فرمایا اور وہ باعظمت ممینہ رکھ اللول کا ممینہ ہے۔

( مُشَكِّنَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى في اس مقدى او كو شرف وكرم سے نوازا اس بسترين مقرب اور پنديده بنايا۔ توكى الل ول في مرقع الدول شريف كى عظمت و شرف سے مناثر موكر كنت عده اشعار كے يس-

لهذا الشهر في الاسلام فضل و مثقبته تفوق على الشهوز فعولود به أسم و معنى و خات بهرن لذى الطهود ويبع في ديبع في ديع و نود فوق نود فوق توو

اس (ربح الاول شریف) مید کی اسلام بی بدی فعیلت اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے اس ورجہ سے دم کی وجہ سے نام اور حقیقت اور نثانات اس کی تشریف آوری کے وقت ظہور پذیر ہو کی ۔ ربح الاول بیل بیار در بمار ہے اور نور پر نور پر نور ہے۔

قرآن عظیم اور فرقان حکیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لقد جاتكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رثوف رحيم (پ ١١ ع ٥ أيت تمر١١٨)

ترجمہ : بے شک تمارے پاس تشریف لائے تم یں سے وہ رسول جن پر تمارا مشقت میں پڑنا کراں ہے تماری بھلائی کے نمایت چانے والے مسلمانوں پر کمال اسمان ور ۔

یہ و کا ہر ہے کہ یہ (رسول کے تشریف لانے کی فرجو حصول انوار پر مختل ہے تو اسے حتم مقدر (واللہ) ہے شہوع کرنے اور اسے حرف تخین (تد) کے (مولد) پند کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کھی ایک اوگوں کی طرف تشریف لانا علیت اللی کی علامات اور توثین خداوندی کے نشانات ہے ہے اور جانکم میں "کم" مسلمانوں اور کافروں وونوں کو شامل ہے کین مرف فرق انتا ہے کہ آپ پرمیزگاروں کے لئے بادی اور راجما میں اور کافروں پر جمت جسے دریائے شا کا بائی اپنوں کے لئے بانی اور راجما میں اور کافروں کے لئے خون تھا (قبطیوں کے لئے بوقت ندول کے بانی فون بن کیا تھا اور اسرائیلیوں کے لئے پانی بی رہا)

ارشاد باری تعالی ہے۔

فایا یاتینکم منی هدی فمن تبع هدی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بایتنا اولئک اصحاب الناد هم فیها خاندون (یاره اول' ۴ ۳٬ آیت ۳۸)

ترجمہ: پھر اگر تممارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو اسے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم- اور وہ جو کفر کریں اور میری آئیس جمٹلائیں کے تو وہ دوزخ والے ہیں ان کو بیشہ اس میں رہنا ہے۔

اس ارشاد سے بید معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی تشریف آوری وعدہ کے پیش نظر ہے۔ نیز اس ارشاد خداوندی کا مقتنی بیہ بھی ہے کہ اے لوگو! آپ کی تشریف آوری تمارا مقعود و مطلوب ہے۔

تو اما باتینکم میں رسول کی آمد اور آپ کی مقبول تشریف آوری کو ان شرطیہ کے بعد ما زائدہ کا اضافہ کر کے اسے مؤکد اور پخت کرنا اس بات کی کال دلیل کھی اور عام نشانی ہے کہ کسی رسول کا بھیجنا اللہ سجانہ 'کے ذمہ واجب نہیں ہے ہاں البت اللہ تعالی نے اپنے وعدے اور اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کے چیش نظر رسول بھیجنا ہے۔ نیز اس ارشاد میں اللہ تعالی نے یہ بھی جایا کہ آگر ہم محمد اللہ تعالی نے یہ بھی تماری طرف نہ بھی بھیج تو اس سے آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا نیز اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( کھی جیج تو اس سے آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا نیز اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( کھی جیج تو اس سے آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا نیز اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( کھی جیک وجہ سے تمارے پاس ایک مرضی سے تمارے پاس ایک مرضی سے تمارے پاس قشریف نہیں لائے ( ایک جارے بھیج سے تمارے پاس قشریف نہیں)

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایاز نام کا آیک آدی بو حضرت محمود غزنوی (رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کے خاص الخاص خدام میں سے تھا جب بھی اس کے مالک اور بادشاہ نے اسے بوے بیدے بدے مدول کی ویشکش کی تو اس نے اپنے بادشاہ کے دربار کی حاضری کو ترجے دیتے ہوئے بار بار اس بیش کش کو تبول کرنے سے معذرت کرلیہ

[جب مقرین اور خدام خاص این مالک کی بارگاہ کی عامری پر ہر چزکو قربان کر دیتے ہیں تو سرورکائات میں ایک کی بارگاہ خداوندی کو از خود چھوڑ کر تسارے پاس کیے تقریف لائے۔ "معترجم عنیقی" ا

7

کے کی زیارت .....کی بٹارت اور دونے کے کھولتے پانی اور عذاب سے ڈراوا رے جس جیسے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

نبي عبادي اتي أتا الغفور الرحيم

ترجمہ : خرود میرے بندول کو کہ بے شک میں بن ہول بخٹے والا ممان۔ وان عللی هو المثلب الالیم

اور میرای عذاب درد ناک عذاب ب زیاره نمرا" رکوع نمرا" آیت تمبوس)

#### ٥ استان ٥ ٥

پر انجائے کرام اور رسول حظام (علیم العملوة والسلام) ہے اس نی آخر الریان علیہ السلوم کے بارے میں میٹل لیا بھی آپ کی عظمت شان کی دلیل ہے میٹل سے علیہ السلام کے ارواح رہے یہ عمد لیا کہ تم میں ہے جو بھی منصب رسالت و نیوت پر قائز ہو تو اگر ای ووران نی آخر الزیان کی بعث کا وقت آجائے تو وہ اپنی عظمت شان اور جلالت مقام کے باوجود آپ پر ایمان لے آئے آپ کی عدد کرے اور آپ کے کمل کا اظہار کرے۔

ارشاد رب دوالجلال ہے۔

واذا اخذ الله ميثاق النين لما انيتكم من كتاب وحكمه ثم جانكم رسول مصلق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه (ياره تمراً ركن ً 1 أيت تمرا)

رجہ : اور یاد کرو جب اللہ نے پیٹمیوں سے ان کا حد لیا جو بی تم کو کاب اور حکت دول کر تشریف لائے تمارے ہاں وہ دسول کہ تمباری کابوں کی تعدیق فرائے تو تم خرور بہ خرور اس پر ایمان لانا اور خرور ضور اس کی مدکرا۔

مغرین فراتے ہیں کہ اس ارشاد خداوندی میں ای میثاق کا بیان ہے۔

نیز تی کرم وی این اے فود اپنیا بلند مقام کی طرف راہمائی فرماتے ہوئے ا

لو كان موسى حيالما وسعدالا اتباعي

اگر موی علیہ السلام حیات فاہری کے ساتھ زندہ ہوتے تو انھیں بھی میری اتباع کے سوا جارہ نہ ہو آ۔

نزى كرم وي الم الكراد المراد المراد المراد عن الله المراد مقام كى طرف الثارة فرايا- الرثاد نوى ب-

ادم ومن دونه تحت لواثي يوم القياسته

کمی شاعرے مرد و مراد کی ترجمانی کتے حسین اور اچموتے انداز پی کی ہے۔ اوید وصلہ و یدید حجری فاتر ک ما اویدلما یوید

میں اینے محبوب کا وصال چاہتا ہوں اور وہ جدائی تو میں نے اپی چاہت کو محبوب کی چاہت کو محبوب کی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کر دیا۔

ارباب حال میں سے یہ (مرید کی مراد بن جاتا) ان باکمال اوگوں کا مرتبہ و مقام ہے جو تجلیات جلالی و جمالی کے جامع میں اور دنیا ہے کث کر مرید کی مراد میں فنا ہو کر رہ حاتے ہیں۔

میں وجہ ہے کہ جب کی نے ایک بزرگ ابو بزید سے بوچھا آپ کیا چاہتے ہیں قو آپ نے جواب دیا کہ میری چاہت ہی ہے کہ کھے نہ چاہوں تو اصحاب تحقیق و مذیق میں سے صوفیائے کرام کی باتوں میں تطبیق دینے والوں میں سے کسی نے کما ہے کہ بلند مقام صوفیاء کے نزدیک یہ بھی اراوہ اور چاہت ہی ہے کیوں کہ کسی چیز کے نہ کرنے کی چاہت و ارادہ مقام کی زیادتی کی ولیل ہے کیوں کہ سے مراد مرد میں فتا ہونے کے مقام اور میدان قضاء میں تشکیم و رضا کی طالت کی طرف اشارہ ہے رہیے کما جاتا ہے رضا یا تضاء یا مرضی مولا از جمہ اولی)

اور پر لفظ رسول پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے جو آپ کی عظمت شان کی نشان وہی کرتی ہے اب کویا کہ ارشاد خداوندی کا مطلب یہ ہوا۔

عظمت رسول كي دليل ( المنظمينية) .....

کہ اے معززین عزت والا رسول عزت والے رب کی طرف سے تسارے پاس عزت والی کتاب لایا۔ اس میں خوشی' باغات اور جنت قیم کی وعوت اور بھوت اللہ

کہ حضرت آدم اور ان کے علاوہ جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے
ہوں گے علیم السلام۔ تو پھر گویا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ لوگو یاد رکھو آپ

ھنٹی کا ایک خلور نوری کی بنا پر صرف قالب صورت (این ظاہری جم) کے لحاظ سے
تمسارے پاس آئے ہیں ورنہ قلب حضور کے لحاظ سے تو ہمارے پاس ہی تھمرے
ہوئے ہیں اور ہماری بارگاہ میں موجود ہیں اور لھد بحر دور نہیں ہوتے تو آپ مجمع
البحرین ہیں تمسارے پاس عارضی طور پر ہیں اور ہمشہ ہمارے قریب ہیں اور تم سے
جدا ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس آئے والے ہیں۔ تمسارے پاس فرشی ہیں
جدا ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس آئے والے ہیں۔ تمسارے پاس فرشی ہیں
ہمارے بال عرشی ہیں باوجود ایس ہمہ وہ دربار ہی ان کا مرجع ہے چاہے کچھ دوری ہوئی

جیسا کہ پیغام پینچا کر حصول مقصد کے بعد قاصد اور قاصد بھیجے والے کا معاملہ ہوتا ہے (پینی جس طرح آگرچہ قاصد کو کچھ دوری تو ہوتی ہے گر حصول مقصد کے بعد وہ تھیجے والے کے پاس ہی پہنچا ہے تو اس طرح نبی کرم آگرچہ ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ دور ہیں گر بالا خر جسمانی و روحانی لحاظ سے آپ کی اس بارگاہ میں حضوری ہوگی مترجم عتبقی تو اس میں خوشی کی غم کے ساتھ آمیزش ہے جھے ونیا کی تمام نعتوں کا ضابطہ ہے کہ ظہور ہقا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فنا۔

اور یہ بھی تو بجیب بات ہے کہ یہ دونوں غم ' (خوشی) ایک موسم میں ایک ہی بمار میں برابر برابر واقع ہوئے ہیں جینے کہ جائب آریخ کا انقاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کی شادی بھی مقام سرف میں ہوئی وہیں ان سے آپ کی رفاقت ہوئی اللہ تعالی عنها کی مبارک دی اور اس جگہ ان کا وصال ہوا وہیں انہیں دنایا گیا۔ اور اس جگہ ان کا وصال ہوا وہیں انہیں دنایا گیا۔ اور اس جگہ ان کی توجہ ہیشہ زندہ ہے 'نہ اس اور اس جگہ ان کی توجہ ہی تو اللہ بی کی ذات پاک ہے جو ہیشہ زندہ ہے 'نہ اس بر موت ہے اور نہ فنا'نہ زوال اور نہ تغیر اور اللہ تعالی جس کے لئے تمام خوبیاں ہیں جس نے ہمیں اس محمد اللہ میں اس محمد اللہ ہی است سے برایا کہ انہیا کے رام علیم السلام بھی آپ کے امتی ہونے کے متعلی ہیں تو آپ علیہ بنایا کہ انہیا کے رام علیم السلام بھی آپ کے امتی ہونے کے متعلی ہیں تو آپ علیہ العملوة والسلام کی تشریف آوری تمام فیست اور غایتہ اکرام ہے۔

مقاموں کے شرف کرم ورب اور عقلت میں اضافہ فرائے کیوں کہ آپ کی پیدائش وارالامن مکہ اور مدفن معظم مدید سکینہ میں ہے اس کے باشندوں پر افضل وردو اور اکس ساوے

ہرایک کے حصہ میں وہی آیا جس کا وہ اہل تھا۔۔۔۔۔

مولود اور مولود کی جائے پیرائش کی زیارت میسرو حاصل ہونے کی دجہ سے ہر کسی نے اپنے طور پر اچھائی کا مظاہرہ کیا (کسی نے کھانا کھلا کر کسی نے پائی پائ کر اور کسی نے ضرورت مند کو لباس بہنا کر) اور انھیں ایسا کرنے سے) انتہائی کامیابی اور نمایت مقدد حاصل ہوا۔

ہمارے مشائخ کے پیٹوا امام علامہ فہامہ بہت برے عالم سلس الدین محمہ سخاوی اللہ تعالی الدین محمہ سخاوی اللہ تعالی انھیں بلند مقام پر پہنچائے فرائے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جے کئی سال مقام مولد (شریف) تک رسائی کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے اور جو ان خاص خاص برکتوں کی معرفت سے بھی لطف اندوز ہوا جو مولد (شریف) میں پائی جاتی ہیں مولد مستفیض (کمہ کرمہ) میں رہائش کی وجہ سے مجھے بار بار مولد کی زیارت ہوتی رہی۔ اس مقام کی فضیلت و عظمت کی وسعت کے پیش نظر میرا فکر تصور جیرت میں رہی۔ اس مقام کی فضیلت و عظمت کی وسعت کے پیش نظر میرا فکر تصور جیرت میں گم ہوکر رہ گیا۔

قرون ثلثه فاضله محابہ آبھین اور تیج آبھین (رضی الله تعالی عنم) میں محفل میلاد شریف کے عمل کا اصل سلف الصالحین میں سے کمی سے معقول نہیں ایعی موجودہ اہمام دبیت کے ساتھ - ورنہ ذکر ولاوت کی اصل و فرحت تو شروع سے موجود ہے) ا

البتہ اس کے بعد مقاصد حند ظومی نیت اور البیت کی وجہ سے اس پر عمل شروع ہوا اور پھر تو مسلمان ہیشہ ہی تمام اطراف اور بوے بوے شرول بیل آپ شروع ہوا اور پھر تو مسلمان ہیشہ ہی تمام اطراف اور بوے بوے شرول بیل آپ شرف کرم کے پیدائش کے مبارک موقع پر محافل میلاد منانے لگ گئے فتم کے کھانوں رنگا رنگ اور پروقار وسر خوان سجائے جاتے اور اس مقدس اہ کی راتوں میں مختلف فتم کے خیرات و صدقات کئے جاتے اور لوگ مرتوں کا اظمار کرتے اور نیک کاموں میں اضافہ کر دیے بلکہ مولود کریم پڑھنے میں بری کوشش کرتے۔ اور یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ جس جگہ میلاد ہوا دہاں کے لوگوں پر اس کے کرات سے ہرفضل عظیم و عمیم کا ظہور ہوا۔

جیے کہ آمام عمس الدین ابن الجزری العقوی مقرب کا ارشاد ہے کہ محفل میلاد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ مجی ہے کہ محفل میلاد کرائے والے کے

### ہند میں محفل میلاد

اور مجے کچے ناقلین اور محررین سے معلوم ہوا ہے الل بند تو اس سللہ میں دوسروں سے بت آگے ہیں۔

عجميول مين محفل ميلاد

اور جہاں تک عجمیوں کا تعلق ہے میری دانست کے مطابق جب سے معظم ماہ اور کرم وقت آیا ہے تو بوی بوی معظم ماہ اور کرم وقت آیا ہے تو بوی بوی معظم کا محلیں منعقد ہوتی ہیں اور ہر خاص و عام و فقرائے کرام کے لئے رنگا رنگ کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ختم پڑھے جاتے ہیں لگا تار مطاوقوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بوے بوے معیاری قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ہر حتم کی نیکی و خیرات کی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے مرور و خوشی کا اظہار کیا جا آ

ہے۔ اور میں نہیں ملکہ کچھ بوڑھی عورتیں تو سوت کات کر اور بنوا کر محفلیں منعقد کرنے کے لئے کمر ہمت بائد بتیں اور اس میں بزرگوں اور بوے بوے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرتی ہیں اور محفل میلاد کے دن مقدور بھر ضیافتیں کرتی ہیں۔

علائے مثاری مولد معظم اور مجلی مرم کی جس قدر تعظیم کرتے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان جس سے کوئی ایک بھی اس امید کے چیش نظراس جگہ عاضر مونے کا انکار نہ کرتا تاکہ اس محفل کا نور و سرور حاصل ہو۔

شخ الشائخ مولانا زین الدین محود بمدانی تقشیدی کا واقعہ تو برا مشہور ہے کہ جب
سلطان زبان خاقان دوران مایوں بادشاہ (اللہ انھیں غربق رحمت کرے اور بھرین جگه
عنایت فربائ) نے حضرت شخ کی زیارت کرنی جابی آگہ بادشاہ کو اس زیارت کی وجہ
سے مدو و امداد حاصل ہو (اس سے معلوم ہوا کہ پرانے بادشاہ امداد کے لئے بزرگوں
کے پاس حاضر ہوتے ای پر ان کی کامیابی کا مدار تھا)

تو سیخ نے ملاقات نے انکار کر دیا اور اللہ کے فضل سے بادشاہوں سے مستعنی مونے کی وجہ سے بادشاہ کو اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا تو بادشاہ نے اپنے وزیرہ برام خان سے اصرار کیا کہ کمی جگہ اکھتے ہونے کی کوئی صورت نکالی جائے جاہے مختر سے وقت میں بی کیوں نہ ہو۔ اور وزیر نے بیہ سنا ہوا تھا کہ یہ بزرگ کی تمی و خوشی کی مخفل میں شرکت نہیں کرتے ہاں البتہ جمال محفل میلاد النبی ( الفیلی البیائی ہو تو وہاں اس کی تعظیم کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے وہاں اس کی تعظیم کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے

لئے وہ مال امن و ملامتی کا پیغامبر ہو آ ہے اور محفل میلاد کرانے والا جس کا متلاثی
ہو آ ہے اور اس کا ہو مصود ہو آ ہے محفل میلاد اس کے جلد حاصل ہونے کی بشارت
ہو آ ہے۔ معر اور شام والوں پر محفل میلاد کی وجہ سے بہت متابت ہے اور آیک
باصلات مال میں ای میلاد مبارک کی رات کو معرکے بادشاہ نے بینا مقام حاصل کیا۔
میں من ۱۵۸ مد میں میلاد شریف کی رات جمل علیہ کے قلعہ میں ملطان شاہ معر
رجمتہ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے دہاں جو منظر دیکھا اس سے مجھے بیبت و
مرست محسوس ہوئی۔ اور موام کی بعض باتیں ناکوار گزریں۔

اس رات میلاد خوانی اور حاضرین علی سے واعظین شعراء اور دیگر توکول خلاموں اور خدام پر جو ترج ہوا علی نے اسے قلبد کرلیا وس بزار حقال خالص سونا فیتی لباس کھانے مشروبات خوشیو کی مرم بتیاں علاوہ ازیں دیگر خورد و توش کی میر کرنے والی چیس اور نمایت خوش آواز قاریوں کی حیش معافتیں تیار کی گئی اور ان علی سے برایک قاری کو باوشاہ امراء اور معززین سے بی بی جی فیتی جوشے

علامہ تاوی فراتے ہیں کہ معرکے بادشاہ حرین شریقین کے فادین جنیں اللہ متال نے بے شار محرات اور برائیوں کے فاتمہ اور منانے کی توقق عطا فرائی اور وہ رعیت کو اپنی اولاد سجھے تنے اور عول و افساف عمر انھیں کائی شرت عاصل تھی تو اللہ تعالی نے اپنے لئکر و مد کے ساتھ ان کی عاجت روائی فرائی ان عمی سعید شہید مصدق ابد سعید جمعتی ہے جوان مت باوشاہ تنے۔ جب یہ باوشاہ حملہ آور ہونا بات محمل میاد کو باعث فق محمد کر چل برتے اور آپ بھی سجیح کہ جمعتی کے باد عمی محموف رہتی حرام کے ذکر جمیل میں معموف رہتیں جس کی وجہ سے بڑی طویل و عریش محمات سر ہو عمی ۔ (یہ قراء حضور علی المام کے فعائل و محلہ عالی کرتے رہے اور نمی محمل میلاد ہے)

ای طرح اندلس اور مغرب کے پاوٹاہ مجی محفل میلاد منعقد کرتے اور اس کے لئے ایک میلاد منعقد کرتے اور اس کے لئے ایک رات مغرد کر لیتے جس میں وہ محوثوں پر سوار قال بڑتے اور جید علائے کرام کو اکٹھا کر لیتے اور جو بھی جس مگر ہے گذر آ فو وہ کفار میں کلمہ ایمان بلند کرآ۔

روم میں محفل میلاد

اور میرا خیال ہے کہ دوسرے بادشاہوں کی روش کے پیش تظرائل روم بھی اس

میں اور اس ماہ کو خوش آمرید کہتے ہیں-

ميند منوره من ملك مظفر ماحب اربل رحمته الله عليه اس بارك من انتاكى عنايت كرتے اور اس كا اتنا شايان شان اجتمام كرتے جو الى مثال آپ ہوآ۔

علامہ ابو شامہ رحمتہ اللہ علیہ جو علامہ نووی کے شیوخ بیں سے ہیں جن کا استقامت بیں برنا مقام ہے نے اپنی کماب مسی الباعث علی انکار البدع و الحوادث بیں ملک مظفر کی بری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ محفل میلاد برنا اچھا مستحب کام ہے اس کے کرنے والے کا شکریہ اور تعریف کرنی چاہئے۔ اور ابن جزری نے ترقی کرتے ہوئے کہا کہ محفل میلاد کا متعمد شیطان کو ذلیل اور ایمانداروں کو خوش کرنا ہے۔ نیز ابن جزری فرماتے ہیں کہ جب عیمائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید اکبر (بہت بری عید) قرار ویتے ہیں کہ جب عیمائی اپنے نبی کی تحریم و تعظیم کا زیادہ حق پہنچتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے مودوں تر ہے علامہ فرماتے ہیں کہ جب ابن جرری پر اعتراض ہواکہ جمیں تو اہل کماب کی خالفت کا حکم ہے۔

و تشخ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

[مر بمقابله نصاری جب اسلام و پیغبر اسلام کا نعره بلند موا تو مخالفت تو موگی ا

علامہ سخاوی بطریق اضراب فرماتے ہیں بلکہ شخ المشائخ اسلام خاتعته الائمہ علامہ ابوالفضل ابن جر استاد معتبر نے (اللہ تعالی اضیں اپی آخوش رحمت میں لے اور اضیں کشادہ تر جنت میں جگہ دے) محفل میلاد پر اصل طابت سے تخریج کی ہے کہ ہر سمجھدار عالم اس کے متند اور قابل اعماد ہونے کی طرف مائل ہے اور وہ اصل یہ ہے جو صحبحین میں نبی الشکھیا ہے ہے جابت ہے کہ جب آپ مدینہ مشرفہ میں تشریف لائے تو آپ نے بیودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا تو آپ نے ان سے عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا تو آپ نے ان سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو بیود نے بمایا کہ اس دن اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کیا اور مولی علیہ السلام کو نجات بخشی تو ہم اللہ عزد جل کے شکرانہ کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیود ہم تمماری نسبت مولی علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بیود ہم تمماری نسبت مولی علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں تو آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا صحابہ کرام علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں تو آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تھا میا اور فرمایا کہ آگر میں آئندہ سال علیم الرضوان کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ آگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو الخ۔

میں کتا ہوں کہ ابتداء یہود کی دلجوئی کے لئے ان کی موافقت فرمائی اور بعد میں عالقت کی صورت میں وضاحت فرمائی مین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے سے معلوم ہوا

ایک شابانہ محفل میلاد منعقد کرنے کا تھم دیا جس ہیں تئم تئم کے کھانوں مشروبات و شہود اور شجیدہ لوگوں کو خوشبود اور شجیدہ لوگوں کو دعوت دی گئی تو حضرت شخ بھی خدام لے کر محفل ہیں تشریف لاتے تو بادشاہ نے برست اوب اور توفیق ایزدی کی سعادت کے لئے خود لوٹا پکڑا اور وزیر نے بادشاہ کے تھم سے نیچ طشت تھاہے رکھا تاکہ بزرگ مہمان ہو جائے اور نظر شفقت فرمائے تو بادشاہ اور وزیر ددنوں نے شخ کمرم علیہ الرحمہ کے باتھ دھلائے اللہ تعالی اور اس کے بردگ کی دوجہ سے بزرگ کی درس کا دیس کی دوجہ سے بزرگ کی درس کے دھرا کے انھیں بوا مرتبہ اور بوا مقام حاصل ہوا۔

ابل مكه اور محفل ميلاد

امام خاوی نے قرایا معدن خیر و برکت کمہ کے باشدے اس مکان کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں سے بطور تواتر ثابت ہے کہ یہ آپ کی جائے پیدائش اور وہ مقام سوق لیل میں ہے لوگ اس لئے اس مقدس مقام میں جاتے ہیں تاکہ ہرایک کی حاجت ہر آئے۔ خاص کر میر کے دن تو اہل کمہ اس مقدس مقام میں خانے و جائے کا بوا اہتمام کرتے ہیں حتی کہ ٹیک و بداچھا اور برا ہرایک وہاں جاتا ہے شاذ و خادر تی کوئی نہ جانکے خاص کر شریف والی تجاز اعلانے بلا روک ٹوک وہاں حاضر ہوآ۔ اب تو اس موسم اور اس مقدس مقام میں کوئی ہمی وہاں نہیں آتا ، چہ جائیکہ شریف (والی کمر) اور اب وہاں ایک ٹی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں کے قاضی عالم برحانی شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آکثر مسافروں اور مقیم مشاہرین کو کھانا کھلاتے برحانی شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آکثر مسافروں اور مقیم مشاہرین کو کھانا کھلاتے اور کھانوں کے آخر میں کوئی میٹھی چیز ہوتی۔ اور دلادت باسعادت کی ضبح کو اس امید پر دعوت عام کرتے اور وسیع دستر خوان بچھاتے تاکہ ان کی تکایف دور ہو جائیں اور دعوت عام کرتے اور وسیع دستر خوان بچھاتے تاکہ ان کی تکایف دور ہو جائیں اور مقیمین کو کھانا کھلاتے ۔۔۔۔۔ میں محالمہ میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے مسافروں اور مقیمین کو کھانا کھلاتے ۔۔۔۔۔ میں کتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ میں کتا ہوں استاء کی جائے دھواں ہے۔ البتہ پولوں کی خوشبو پائی جاتی ہوں اور ذکورہ ایک کھانوں اور ذکورہ اشیاء کی بجائے دھواں ہے۔ البتہ پولوں کی خوشبو پائی جاتی ہے۔۔

اور حالت یہ ہے جینے مثل مشہور ہے کہ فیمے تو وی ہیں لیکن وہاں محلہ وار عورتوں کی بجائے اجنبی عورتیں ہیں (لینی پہلے جیسے انتظامات میں کی ہے)

اہل مدینہ اور محفل میلاد

الل ميند الله انهي دن وكن رات على ترق دے وہ اب يمي محفل ميلاد كرتے

کہ کمی احمان و نعمت کے عطا کرنے اور کمی معیبت کے قل جانے کی وجہ سے کمی معین دن میں اللہ تعالی کا شکریہ اوا کیا جائے اور جب سال بہ سال پھروہ دن آئے تو اس میں ایسے ہی شکریہ اوا کیا جائے اور اللہ کا شکریہ مختلف عبادتوں سے حاصل ہو آگ ہے مثلاً نماز ' روزہ اور خلاوت قرآن پاک سے اور اس نمی رحمت ویکی ایکی کے ولادت باسعادت سے بوی نعمت بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔

(سولف فراتے ہیں) میں کتا ہوں کہ اللہ تعالی کے ارشاد لقد جاتیم رسول میں آپ کے نعمت عظمی ہونے کی راہمائی ہے اور آپ کی تشریف آوری کے مخصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ مولف فراتے ہیں الذا مناسب می ہے کہ محفل ملاد کے سلسلہ میں اس چیزوں بر اختصار کیا جائے جن سے اللہ تعالی کے لکے شکریہ کا اظمار معلوم مو ..... بيے ذكورہ بالا اشياعباقى ساع اور لهو يس تفسيل ب أكر يه مباح بول اور اس دن کی مناسبت کی وجہ سے ان سے خوشی و مسرت ماصل ہوتی ہو تو محفل میلاد شریف میں ایس جنوں کے ارتکاب میں کوئی مضائقہ سیں۔ ہاں اگر ساح ولوحرمت وكرابت ير معمل مول وان عدمع كيا جائ كا- اى طرح جن چيول ك جواز و عدم جواز من اختلاف مو ان كى اجازت فين بلكه رئيج الاول شريف ك تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلاد نمایت معمن اور پیندیدہ بات ہے جیے کہ این جمامنہ ے معقول ہو کر ہم کک کیلی کہ جب زاہد امام معمر ابو اسحال ایراہیم بن عبدالرحل ابن ابراہم بن جماعت مدید نوب میں تے (اس کے باشدول پر افعال درود اور اکمل سلام ہو) او آپ ولاوت نبوی کے موقع پر کھانا تیار کرواتے اور لوگوں کو كالت اور فرمايا كت كاش كه أكر مجمع وسعت رزن موتى تويس اس تمام ماه مبارك یں ہر روز محفل میلاد منعقد کر آ۔ مولف فراتے ہیں کے میں کتا ہوں کہ میں فاہری ضافت سے عام ہوں اس لئے میں نے یہ چد اوراق کھ دے میں تاکہ یہ حقق و معنوی نوری میافت ہو جائے جو بیشہ صفات دہریر رہے اور کمی ماہ و سال سے مختص نہ ہو میں نے اس کا نام المورد الروى فى المولد النبى ركما- متولف فرماتے بين جمال تك برصن كا تعلق ب و مناسب مي ب كه اس سلسله عن ابم مديث كي تسانيف كي ان روایات پر اختمار کیا جائے جو صرف ای میلاد کے موضوع پر کمی می بین مثلا المورد الهني (كتاب كا نام ب) كى روايات يا ان تسانيف كى روايات يرجو اس ميلاو ك موضوع ك لئ مخصوص نيس مران بي سمنا ميلاد پاك كى روايات كا تذكره -- جیے امام بہم کی تعنیف ولائل نبوت کی روایات اور این رجب کی تعنیف

المائف المجارف کی روایات بیان کرنے جس بھی کوئی مضائقہ نہیں اور محفل میلاد پاک جس ان روایات کی پابندی ای لئے ہے کہ اکثر واعظین کے پاس جموئی اور من محکرت روایات بیں بلکہ واعظین تو بھے بی نمایت فیج اور غلط روایات بیا بنا کر بیان کرتے رہے ہیں جنعیں بیان کرنا اور سنا جائز نہیں بلکہ اگر سامعین میں ہے کی کو یہ محلوم ہو کہ یہ روایات غلط ہے تو اس کا انکار اور کلذیب ضروری ہے۔ محفل میلاد پاک بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان روایات کے بجائے طاوت قرآن پاک بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان روایات کے بجائے طاوت قرآن پاک کھانا کھانا کھانا کھانا کہ و ذیر و تقویٰ کی نشاندی کرتے ہوں جن ہے ایکے کامن ہوں نیز آئرت کا جذبہ پیدا ہو یکی کائی ہے اور نبی کرم میں ایک اور عمل اور عمل کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد جانکیم وسول من انفسکیم میں یا تو کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد جانکیم وسول من انفسکیم میں یا تو مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے کمال کا زمانہ آپنچ اور آپ کے ظور کا وقت آجائے یا آپ میری الماء والطین کی طرف اشارہ ہے۔ وسول من انفسکیم کا متی یہ ہے کہ تمارے پاس ایسا عظیم آدی آجائے جو نہوت و رسالت کی وصف سے موصوف ہے اور عظمت و جلالت کی نبست ہوئے۔

بعض حاظ حدیث نے ذکورہ حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ انھیں ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ملی لیکن طرق صحیحہ ہے اس معنی میں احمد بہتی اور حاکم سے مروی ہے عواض بن سارہت مجھ سند کے ساتھ نبی المنتی ہیں گئے البین وان ادم استجلل بیں کہ آپ کی اللہ بیات وان ادم استجلل بی کہ آپ کی اللہ بیات کہ اللہ بیات کہ میں اس وقت بھی اللہ کے بال خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ اللام ابھی اپنے خمیر میں سے لین وہ گوند می ہوئی مٹی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین اللام ابھی ہوئی حقی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین میں ہوئی حقی ہوئی مٹی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین میں ہوئی مٹی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین میں ہوئی حقی ہوئی مٹی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین میں ہوئی حقی ہوئی مٹی ہوئی حقی۔

پہلی اور ان طرق محمد میں سے ایک یہ مجی ہے۔ اہم نے روایت کیا اور امام بخاری نے اسے اپنی آریخ میں ذکر کیا اور ابو قعیم نے طید میں اور حاکم نے اسے میسرة النظمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مجمع قرار دیا۔ میسرة النظمی فرماتے ہیں میں نے ۔
نی وہم اللہ میں الدوح والجسد اس وقت سے جب آدم علیہ السلام روح و

جم میں تھے اور ایے بھی روایت ہے کتبت بلکتاب کہ میں گابت سے لکھا جاچکا تھا۔

(٣) نیز طرق صعبعه ہے ترنی میں ہے امام ترنی فعلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسن قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنم نے دریافت کیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے قرایا و ادم بین الروح والجسد کہ ابھی آدم علیہ السلام ردح و جمم کے درمیان شے نیز ایک حدیث میں آیا ہے انا اول الانبیاء خلقا و اخرهم بعثا کہ میں پیدائش میں تمام انبیاء علیم السلام ہے پہلے ہول اور بعثت میں آخر۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی صحح مسلم میں ہے کہ آپ نے ارشاد قرایا ان اللہ کنب مقادید العلق قبل ان یعظی السموات والارض بعضمسین الف سنته و کان عوشه علی الماء کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زین کی پیدائش سے بچاس بڑار مال پہلے مقادیر خلق کو لکھ دیا تھا' اس وقت عرش اللی بانی پر تھا۔ ام الکاب یعنی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب یعنی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب یعنی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللہ بانی بیت تری بیں۔

اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نسبت ملائکہ مقربین پر ظاہر ہو پیکی تھی اور آپ کے نسبت ملائکہ مقربین پر ظاہر ہو پیکی تھی اور آپ کے شرف تعظیم کے اظہار کے لئے آپ کی روح مقام علیون کی بلندی پر متمکن سے تھی میں متازی کے انہا کہ اور مقام کے انہا کہ اور مقام کا انہا کہ اور مقام کے انہا کہ اور مقام کے انہا کہ اور مقام کی انہا کی انہا کہ اور مقام کی انہا کہ انہا کہ انہا کی انہا کہ انہا کہ انہا کی انہا کہ ان

ہو پی شی اور آپ کو تمام انبیاء و مرسلین علیم السلام ہے متاز کر دیا گیا تھا۔
اور پھر اس اظمار کو آدم علیہ السلام کے روح و جسم میں ہونے کی حالت کے ماتھ اس لئے خاص کیا کہ یہ ارواح کا عالم اجمام میں واخل ہونے کا وقت تھا کیوں کہ اولاد آباء و اجداد ہے پہپانی جاتی ہے۔ امام ججہ السلام نے اپنی کتاب "النفخ والتسویہ" میں نبی محرم الشائی ہے وجود ذات ہے پہلے صفت نبوت ہے متصف ہونے اور صفات کمالیہ کے پائے جانے کا جواب دیتے ہوئے یہ کما کہ اس کا مطلب یہ ہونے اور صفات کمالیہ کے پائے جانے کا جواب دیتے ہوئے یہ کما کہ اس کا مطلب یہ ہونے اور کمال ملت تقدیر میں پہلے ہوئے ہیں اور بہلے تو اس کمالیہ کے پیٹ میں آنے ہیں اور وجود کے لحاظ سے بعد میں اور امام ججہ الاسلام نے کما کہ یہ جو کما جا آ ہے کہ بین اور بہاظ فکر پہلے اور بہاظ تقدیر میں بہلے ہوئے ہیں اور بہاظ وجود متوخر تو اب حضور علیہ غایات و کمالات میں بہاظ تقدیر مقدم ہوتے ہیں اور بہاظ وجود متوخر تو اب حضور علیہ خالام کے ارشاد کنت نبیا کا یہ معنی ہے کہ میں بہاظ تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کی ارشاد کنت نبیا کا یہ معنی ہے کہ میں بہاظ تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کی اسلام کی مطلب ہے کہ میں بہاظ تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کی اسلام کی ارشاد کنت نبیا کی می تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ارشاد کنت نبیا کی مقا کہ حضرت کی مطلب کے خلقت تامہ سے پہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بھی تھا کہ حضرت محمد خطرت محمد خصرت تو میں خطرت محمد کا خلفت تامہ سے پہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بھی تھا کہ حضرت محمد محمد کھ

والم الماري الماري الله سے بيدا كيا جائے بطور تمثيل اس كى دليل بي ب ك معمار اور الجيئر کے زمن ميں ايك زمنى خاكه مونا ہے جس كو وجود زمنى كتے ہيں جو وجود خارجی کا ذریعہ بنا ہے اور وجود خارجی سے مقدم ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالی پہلے نقدر فرما آ ہے اور مجر دوبارہ تقدر کے مطابق موجود کردیتا ہے حضرت مجت الاسلام کا خلاصہ ختم ہوا اور علامہ بکی نے تو بت بی اچھا جواب دیا ہے جس سے مقصود نمایت واضح ہوتا ہے وہ سے کہ سے تو شرعا فابت ہی ہے کہ ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا کیا کیا ہے تو کنت نبیا آپ کی روح شریفہ اور اصل حقائق سے حقیقت محمید کی طرف اشارہ ہے جے اللہ کے سواکوئی نہیں جاتا ہاں جے اللہ تعالی بتا دے اور حقاكل میں سے اللہ تعالی جس کو چاہے جب جاہے خلقت وجود سے نواز آ ہے تو تخلیق آوم حقیقت کو اس وصف نبوت سے نوازا اس طرح کہ جب اس حقیقت محمید کی تخلیق موئی تو وہ اس وصف نبوت کے قابل تھی اور اللہ تعالی نے اس حقیقت محمید یر اس وصف نبوت کو بلید وا اور آپ نی ہو گئے اور آپ کا اسم شریف عرش پر لکھ دیا گیا اک ملانکہ وفیرہم ریکھیں کہ عنداللہ آپ کی کتنی عزت افزائی ہے تو آپ کی حقیقت تو ای وقت سے موجود تھی اور جم شریف آپ کی حقیقت کے ساتھ متصف ہو کر مؤخر ہوا۔

تو اس وقت آپ کو عطاء نبوت و تحمت کی شخیل ہوئی تو آپ کی حقیقت اوصاف و کمالات بھی آپ کو اس وقت عتابت فرائے گئے اور اس میں آفیر نہیں ہوئی ہاں البتہ صرف عالم وجود میں تشریف لانے اور اصلاب (پشتوں) و ارحام طاہرہ سے منقل ہوئے میں آفید سرف عالم وجود میں آپ الشین البیائی کا ظہور بوجہ اتم ہوا اور جس نے کشت نبیا کی یہ تغییر کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی تھا تو اس کی فرورہ بالا معنی تک رسائی نہیں ہوئی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے تو وصف نبوت کے لئے تو مناسب میں ہے کہ اس وقت سے سمجی جائے وہ وصف اس وقت آپ کے لئے قابت ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی ہونے کی آپ کے لئے واجہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی ہونے کی آپ کے لئے کیا تنہیاء ہونا بھی ہے۔

علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ جب اللہ کا ارادہ اپنی مخلوق کی پیدائش اور اس کے رزق کے اندازے سے متعلق ہوا تو اللہ تعالی حقیقت محمیہ کو بارگاہ عمدیت سے بارگاہ احدیت (وجود) میں ظاہر فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے سابق علم و ارادے کی وجہ سے

حکمت ظاہرہ کے پیش نظر آپ دینے اللہ اور رسالت عظمی کی بشارت دی گئی تو ابھی آپ کو نبوت کو پیدا فرایا اور پر اسالت عظمی کی بشارت دی گئی تو ابھی حضرت آدم علیہ المبلام روح و جم بیس تھے اور پھر آپ سے ارواح کا ظہور ہوا تو آپ ملا اعلی میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ بڑے انو کھے نزالے منظر میں تھے نیز آپ ان تمام ارواح کے لئے بیٹھا چشمہ تھے تو گویا آپ دینی اور آپ تمام اجناس کی جنس عالی ہیں اور آپ تمام موجودات اور انسانوں کی حقیقت واصل آگر ہیں اور جب آپ موجودات اور انسانوں کی حقیقت واصل آگر ہیں اور جب آپ موجودات اور انسانوں کی حقیقت کی طرف موجود کے ساتھ مرتبط ہوئے تو زبانے کا حکم اسم ظاہر (ظاہری حقیقت) کی طرف نظل ہوگیا تو روح ہو جم موجود کی طرف نظل ہوگیا تو روح ہو معلوم ہوچکی ہے تو آپ کی ذات اسرار کا خزانہ اور نفوذ حکم کا محصل ہے ہر حکم تو معلوم ہوچکی ہے تو آپ کی ذات اسرار کا خزانہ اور نفوذ حکم کا محصل ہے ہر حکم آپ ہی سے دو سروں کی طرف نظل آپ ہی آپ ہی سے دو سروں کی طرف نظل ہوتی ہے رایعن آپ ہر کمال کا خیج اور مختار ہیں)

کی شاعر نے مضمون بالا کی کئی انجی ترجمانی فربائی ہے۔
الا بابی من کان ملکا سیدا
وادم بین الماء والطین واقف
فذاک الرسول الابطعی محمد
لد فی العلا مجد تلید و طارف
اتی بزمان السعد فی اخر المدی
وکان لد فی کل عصر مواقف
اذ رام امرا لایکون خلاف

سنو میرا باپ اس ذات پر قربان جو اس وقت بادشاه اور سردار سخے جب آدم علیه اسلام کا خیر گوندها جا رہا تھا تو وہ عظیم الرتبت رسول بطعی محمد بین عالم بالا بین آپ کی عظمت میں اضافہ و تجدید ہوتی جارہی ہے آپ آخری زمانہ میں سعادت مند زمانے میں تشریف لائے اور ہر زمانے میں آپ کی قیام گابی تھیں۔ آپ جس کام کا ارادہ فرما لیتے اس کا خلاف نہ ہوتا آپ کی مراد مقصود کو جمال میں کوئی ردکنے والا نہیں۔ ربینی باکمال بھی بین اور مخار کل مجی)

مؤلف فراتے ہیں کہ ہم نے امالی ابوسل قطان کے ایک حصد میں سے سل ابن صالح ہدانی سے روایت کی ہے وہ فراتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے بوچھا کہ محمد هیلائی آئے دیگر انبیاء علیم السلام سے مقدم کیے ہیں طالا نکہ آپ سب کے بعد مبعوث ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی بیشت سے نکال کر انھیں اپنے آپ پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا الست بوریکم کہ کیا میں تمهارا رب نہیں تو سب سے پہلے محمد مشترین نے روبیت کا اقرار فرماتے ہوئے فرمایا – بروبیت کا اقرار فرماتے ہوئے فرمایا – بلی

اور الله تعالى ك ارشادواذا اخذ الله ميثان النبيين ك تحت-

عماد ابن کیر کی تغیر - میں حضرت علی اور حضرت عباس رسی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ اللہ تعالی عنما ہے ارے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنی کو مبعوث فرما کر اس سے محمد اللہ تعالی نے بارے میں عبد لیا کہ آگر تم میں سے کسی کی ظاہری زندگی میں آپ کو مبعوث کیا جائے تو وہ نی ضرور بہ ضرور آپ پر ایمان لائے اور ضرور آپ کی مدد کرے اور جرنی اپنی قوم سے بھی ایا ہی عمد و بیان لے اور علامہ کی نے اس آیت سے یہ مسلم اخذ کیا ہے

20

کہ آگر بالفرض آپ دو سرے انبیاء کے زمانہ نبوت میں تشریف لائمیں تو آپ ان کے مجی نی اور رسول ہوں مے تو پھر حصرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق کے لئے آپ کی نبوت و رسالت ثابت ہے اور پھر تمام انبیاء علیم السلام اور ان کی امتیں بھی اس لحاظ سے آپ کی ہی امت بیں تو آپ کا یہ ارشادہعث الی الناس كافت آپ ك زمائے سے يملے لوگوں كو بھى شامل ہوگا۔

تو اس سے کنت نبیا و ادم بین الروح والجسد کا معنی اور اس کا تھم معلوم ہوگیا اور قیامت میں انبیاء علیم السلام کا آپ کے جمندے کے نیچ ہونے اور انبیاء کا معراج کی رات آپ کی افتداء میں نماز پرمنے کی بھی وضاحت ہوگئ-اور امام فخرالدین رازی نے اللہ تعالی کے ارشاد

تبارك الذى نزل الغرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراب ١٨ ع ١٦ آيت ثمرا) ترجمہ : بدی برکت والا ہے وہ جس نے آبارا قرآن اینے بندے پر آک وہ سارے جہاں کو ڈر سانے والا ہو۔

كے تحت جو قول لكھا ہے اس سے مجمی اس كى مزيد آئيد ہوتى ہے كه آپ ملائك اور دیگر تخلوق کے لئے تذریر ہیں۔ عبدالرزاق نے جابر بن عبداللہ انساری سے روابت كى كم يارسول الله ميرے مال باپ آپ ير قربان الله نے تمام چيوں سے يملے كس كو بدا کیا۔ فرمایا تحقیق اللہ نے سب سے پہلے تیرے نی کا نور اپنے نور سے پدا کیا ... توجب محلوق کو پدا کرنا چاہا اس نور کو چار حصول میں تقیم کیا .... (الی ان قال)

پلے جھے سے آسان دوسرے سے زمنیں " تیسرے سے دوزخ و جنت پیدا فرمایا اور اس کے چوتھ مصے کو پھر چار حصول میں مقتیم فرما دیا، تو اس کے پہلے تھے کے مومنین کی محصول کا نور' دو سرے سے ان کے دلول کے نور اور یمی معرفت الی ہے اور تیسرے سے ان کی زبانوں کے نور (اور یہ لا الد الا الله محمد رسول الله کا اقرار تحيد ہے) كو بيدا فرمايا- يه ترجمہ جو الفاظ اعاديث كا ب الله تعالى كے ارشاد

الله نوز السموات والازض مثل نوزم(پاره نمبر۱۸ کوع نمبر۱۱ کیت نمبر۳۵) (الله نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کے نور کو اس کے نور کی مثال)

میں مجمی اس معنی و حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعنی نور محمد ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ كَي مثال كمشكاة فيها معباح- (الابي)

جيسے طاق ميں ريا ہو۔

نور محمدی کے بعد اول محلوق میں اختلاف ہے۔

بعض نے کما ہے کہ نور محمری کے بعد سب سے پیلے عرش کو پیدا کیا میا جیسے کہ آپ استان سے بلور سد مجم ابت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آسانوں اور زمین کی مخلیل سے پیاس ہزار سال پیلے اللہ تعالی نے مقادر طلق (محلوق کے اندازے) کو پیدا فرایا۔ و کان عرشہ علی الماء تو عرش النی پانی پر تھا تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ تقدیر خلق' تخلیق عرش کے بعد موئی اور خلق تقدیر کا وقوع مخلوق اول تلم کی تخلیق کے وقت ہوا جیے کہ حضرت عبادہ بین صامت والفقطائل کی حدیث مرفوع سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرا کر فرمایا کہ لکھ او اللم نے عرض کی اے میرے رب میں کیا لکھوں او تھم ہوا کہ ہر چیز کی مقادر (اندازے) لکھ- اس مدیث کو امام احمد امام ترفدی نے روایت کرکے اس کو صحح قرار ویا ہے لیکن ابن رزین عقیلی کی حدیث مرفوع میں جے امام احمد و امام ترذی نے روایت کیا ہسند میچ یہ بھی ابت ہے کہ پانی کو عرش سے بھی پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد اللي و كان عوشه على الماء من اى طرف اشاره ب اور اى ير دلالت كراً

اور رسدی نے متعدد اساو سے روایت کیا ہے کہ بالیقین اللہ تعالی نے پانی سے پہلے سی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تو اس سے به معلوم موگیا کہ علی الاطلاق مخلوق اول نور محمدی بی ہے ( الفق الله الله علی الله علی اور بھر قلم کی تحلیق ہوئی اور نور محمد والمنظم المالية كل علاوه اوليت اضافي ب اور حديث باك من يه محى آيا ب كه جب الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو اس نے نور محمدی کو آپ کی پشت مين ركه ديا جو حضرت آوم عليه السلام كي بيثاني مين ضياء باشيال كرما ربا بهرالله تعالى نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مملکت کے تخت سیکن فرمایا اور انھیں ملائکہ کے کندھوں پر انھوا کر انھیں تھم دیا کہ آدم کو آن دن کی سرو طواف کرائیں تاکہ وہ حكومت الهديد ك عائبات كامشابده كري-

حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ روح حضرت آدم کے سرمبارک میں سو سال قیام پذیر ربی اور ایسے ہی سو سال تک آپ کے سید میں رہی اور سو سال آپ کی وونول پزالیوں اور دونوں پاؤں میں رہی مجرانتہ تعالی نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام بتلائے مجر اللہ تعالی نے ملائکہ کو حکم ریا کہ وہ آوم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم و تعیمته كريس نه كه تجده عباوت (يعني آواب شابي بجا لانے كا تھم ديا نه كه عباوت كا)- جيسے که حضرت اوسف علیه السلام کے بھائیوں کو سجدہ کا تھم موا۔ در حقیقت حضرت آدم

کو سجدہ اللہ بی کو سجدہ تھا اور حضرت آدم کی مثال کعبہ کی طرح ہے حضرت این عباس رضی الله تعالی عنما فرات بین حضرت آدم کو عجدہ بدوز جعد زوال سے عصر تک ہوا پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پیلوں میں سے ایک پیلی سے آپ ک زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم خواب استراحت میں تھے اور حوا کے نام ے اس لئے موسوم ہو کی کا ان کی تخلیل وندہ سے ہوئی اور جب مطرت آوم نے بیدار ہو کر ان کو دیکھا تو وہ ان سے مانوس ہوگئے اور حضرت آوم نے ان کی طرف ہاتھ بوھایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم ذرا رک جائے آپ نے بوچھا کیوں اے تو میرے لئے بی پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے کما پہلے مر ادا سیج تو آپ نے یو چھا کہ اس کا مرکیا ہے تو فرشتوں نے بنایا کہ آپ محمد الشین اللہ کا پر تمن مرتبہ ورود رر میں اور ابن جوزی نے اپنی کتاب "صلوة الاحزان" میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے حضرت حوا کے قرب کا قصد فرمایا حضرت حوا نے آپ سے مرکا مطالبہ کیا تو حضرت آدم نے عرض کی کہ اے میرے رب میں انھیں کیا مردوں تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ میرے صبیب محدین عبداللہ ( ﷺ کیا ایک پر بیس مرتبہ درود روھ تو آپ نے ایسے بی کیا (سولف کہتے ہیں) کہ میں دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے استا مول که تین مرتبه درود مرمعجل تعا رایعن فورا واجب الادا تعا) اور بیس مرتبه مرغیر معجل- حفرت عرابن الخطاب والعقالة عروايت ع- رسول الله المنافقة نے فرمایا۔ "جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ عرض کی اے رب میں بی محمد سوال كرتا ہوں كه مجھے بخش دے - فرمايا - اے آدم تو نے محمد كو كيے بچانا جب كه میں نے اہمی پیدا ہی نمیں کیا- عرض کی- جب تو نے مجھے وست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ سے روح پھوئی می نے سرانحایا تو عرش کے ستونوں پر لکھا پایا لا الدالا الله محمد رسول الله تو مجمع بقين موكياكه جس كو توف اين نام ك ماته طايا ب وه تیری محبوب ترین مخلوق ہے تو ارشاد النی ہوا کہ آدم تم نے سے کما کہ وہ میرا محبوب ترین ہے جب تم نے اے وسلم بالیا تو جاؤیس نے تمھیں معاف کر دیا۔ اور یاد ركو أكر محد الشائلة نه موت و من مجم بدان كرا"-

اور سلمان کی صدی پی جو این عساکر سے معقل ہے کہ جرائیل علیہ السلام نی وائی صدی ایک ایک میں ایک اللہ اللہ کی ایک ایک ایک ایک ایک کی اگر بین نے ابرائیم کو اینا علیہ اینا اور دنیا والوں کو پردا بن اس لئے کیا ہے باکہ پس انحیں بناؤں کہ میرے دربار پس تیرا کتا مقام و عزت ہے تو آگر تم نہ ہوتے تو دنیا کی تخلیق نہ ہوتی سری کا وردی عارف ول کو اللہ فیرکٹیرے تواند انحول نے کیا خوب فرایا۔ سکن الفتواد فعش هیننا بلجسد هذا النحیم هوالنحیم الی الابد روح الوجود خیال من مواندیم الی الابد روح الوجود خیال من مواندیم الی الابد روح الوجود خیال من مواندی ہو احد لولاء ماتم الوجود لین وجد عیسی و ادم والصدور جمعیم هم اعین هو نورها لما ورد لو ایمر الشیطان طلعتہ تووہ فی وجد ادم کان اول من سجد اولووالی انسرود نور جمالہ عبد الجلیل مع الخلیل ولا عند لکن جمال الله جل فلا بری الا یتخصیص من الله الصمد

(ول مطمئن و پس اے جم قو مبارک ذعری گذار کی قعت الی قعت ہے جو بیشہ رہنے والی ہے جو تن تھا ہو اس کے لئے دور کا پیا جاتا ایک تصور ہے آگر آپ نہ ہوتے وجود کا وجود کمل نہ ہوتا عینی و آدم اور تمام برگزیدہ ہمتیاں ' یہ آتھیں ہیں اور آپ ہر آنے والے کی آٹھوں کا نور آگر شیطان صرت آدم کے چرے میں آپ کے نور کی چک دکھ لیتا تو سب ہے پہلے بجدہ دین ہوتا۔ اور آگر نمود آپ کے نور بیال کو دکھ لیتا تو صب سے پہلے بجدہ دین ہوتا۔ اور آگر نمود آپ کے نور بیال کو دکھ لیتا تو حصرت ظیل کے افلہ کی مباوت میں مشغول ہوجا آ اور ہمت وحمری نہ کرآ۔ گرجمال التی کس سے نمیس دیکھا جاسکا ہاں جے افلہ بے ناز خاص کرے۔) مرجمال التی کس سے نمیس دیکھا جاسکا ہاں جے افلہ بے ناز خاص کرے۔ اور مخرت آدم ان سے سکون حاصل کریں تو جب حضرت آدم ان کے قریب ہوئے تو انحوں نے حضرت وا پر برکات کا فیضان کروا تو حضرت وا نے ان حسین سائول میں انحوں نے حضرت حوا پر برکات کا فیضان کروا تو حضرت حوا نے ان حسین سائول میں انحوں نے حضرت حوا پر برکات کا فیضان کروا تو حضرت حوا نے ان حسین سائول میں کرامت تمی ہے افلہ نے سائوت نیت سے مطلع فرایا۔ (ایتی نمی کرم علیہ الملام پر کرکہ کا والو سے تھے اس لئے حضرت شیث کا تھا پیدا کوتا آپ کی کرامت تھی ہے افداد سے تھے اس لئے حضرت شیث کا تھا پیدا ہوتا آپ کی کرامت تھی۔

تو جب حفرت آوم نے وفات پائی اس وقت حفرت شیث اپنی اولاد پر وصی سے تو پھر حفرت شیث نے حفرت آوم کی ومیت کے مطابق اپنے بیٹے کو ومیت کرتے ہوئے کما کہ اس نور محمدی کو پاکیزہ موروں میں خفل کرنا تو مدی بعدی سے ومیت۔۔

ابن سعد اور ابن عساكر بشام بن محد بن سائب كلبى سے روایت كرتے ہيں اور سائب ابن سعد اور ابن عساكر بشام بن محد بن سائب اپنے باپ سے كد ميں في امھات اللبي سے سوك نام لكھے ہيں اور ميں في سائب ابن ميں سے نہ توكى كو بركار پايا اور نہ بى ميں في ان ميں سے كى ميں جالميت كى

برائي يائي-

الله تعالی بیشہ مجھے پاک و صاف رکھتے ہوئے پاک بشوں سے پاک رحول کی طرف خفل فرما ا رہا اور جب بھی خاندان جدا ہوئے تو ہیں ان میں سے بمترین خاندان میں ہوتا۔ اور حضرت ابن عباس سے ارشاد باری تعالی و تقلبک فی السلجدین کے بارے میں ہے کہ نور محمدی ایک فی سے دو سرے نبی کی طرف خفل ہو آ رہا حتی کہ خمیس نبی بنا کر پیدا کیا گیا۔ اسے براز نے روایت کیا ہے اور ابو تعیم میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت پائی جاتی ہے اور اس میں اس بات پر شنبیہہ ہے کہ آپ علیہ السلام ملتی جلتی روایت کیا ہے میں اور اس کی اس مطلب شیں کہ آپ کے تمام آباء و اجداد املاء بی سے بین اور اس کا بید مطلب شیں کہ آپ کے تمام آباء و اجداد انبیاء بی سے بین افر اس کا بید مطلب شیں کہ آپ کے تمام آباء و اجداد انبیاء بی سے بین افر اس کی ارشاد باری تعالی ہے من انفسکم ای من

جسکم رسول تمارے نغوں میں سے ہیں لین تماری بنس سے ظاہر صورت بشری میں تم بیسے ہیں۔ لیکن ہمارے رسول اور ہماری طرف سے مبلغ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ قل انعا اننا بشر مثلکم بوحی الی انعا الهکم الله واحد ترجم : تم فرا دیجئے ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں جھے وی آتی ہے کہ تممارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

اور اس مما گلت میں یہ حکمت ہے کہ ہم جنس ہوتا یاہی میل جول کا ذریعہ ہے اور اس سے باہی ملا قات میسر آتی ہے اور نظام زندگی میں کمال بھی اس سے حاصل ہو آ ہے ہم جنس ہونے کی وجہ سے افتداء میں کماحقہ' آسانی ہو جاتی ہے اور اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جا آ اور اسے قوت مکی سے بھی نوازا جا آ قو بشری کمزوری کے بیش نظر ہم اس کی اتباع سے عابز ہوتے اس کے برعس جب انسان رسول ہو تو قول و فعل اور حال و اثر غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ان کی اقداء کی جاسمتی ہے تو آپ میں انسان حق تعالی سے فیش میں کہ جر انسان حق تعالی سے فیش میں کہ جر کی طرف بھیجا گیا ہے کے ورمیان حق تعالی سے فیش کے کر اسے خلوق تک بہنچائے کے لئے رابط ہیں۔ کافروں کی ایک بہت بری جماعت یہ مطلب نہ سمجھ سکی اور مقصد کھو بیٹھی اور کافر بطور انکار پکار اٹھے ابعث اللہ ہشوا یہ مطلب نہ سمجھ سکی اور مقصد کھو بیٹھی اور کافر بطور انکار پکار اٹھے ابعث اللہ ہشوا یہ مطلب نہ سمجھ سکی اور صول بنا کر بھیجا ہے؟

اور یہ گفار کی ہم عقلی اور کمال جمانت کی دلیل ہے کہ ایک طرف تو وہ پھر کو خدا یائے پر رضامند اور دو سری طرف وہ انسان کا رسول ہونا بعید از عقل سجھے الحاصل رسول کا تشریف لانا بہت بری نعمت ہے اور رسول کا انسان ہونا عظیم نوازش و عظیہ ہے اور بعض نے من انقسکم کا معنی من حبس العرب کیا ہے لینی عربی ہونا اور یہ معنی انسان ہونے کے منافی نمیں اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد وما اوسلنا من دسول الا بلسان قومہ کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کا ہم زبان بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت ائن جاس رضی اللہ تعالی عنما سے بمعرت اساد سے مروی ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نمیں کہ اس کی نمی مشتر میں ہو رہید مراب کا کوئی قبیلہ ایسا ہویا ہے اس کی نمی مستر میں ہو رہید مراب کا اور مشتر ہو رہید ہو یا بحات ارشاد خداد ندی ہے۔

قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی که آپ که دیجے که میں تبلیغ پر رشته واروں کی محبت کے علاوہ کی اجرکا خواہاں نہیں۔

کہ بالیقین جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق میں سے انسان کو بیند فرمایا اور انسان میں سے عربیوں کو اور بھر عربوں میں سے قبیلہ معز کو اور معز میں سے قبیلہ خاندان کو اور قرایش میں سے بی ہاشم کو اور بی ہاشم میں سے جھے چن لیا تو میں . بھرین میں بھرین موں۔

 رشتہ داری کے بعد یہ آیت قل لا استلکم علیہ اجوا الا المتودة فی القربی نازل ہوئی این میرے اور ایٹ قرات میں من انفسکم فا کین میرے اور ایٹ قرات میں من انفسکم فا کے فتح کے ساتھ ہے بین تمارے پاس ایسا رسول آیا جو تم میں سے بوے رہے والا ہے۔ اے حاکم نے معرت این حاس رضی اللہ تعالی علما سے نقل کیا ہے۔

آنام بہتی نے والم می معرت انس الفیقی اسے روایت کیا ہے حضرت انس الفیقی اسے دوایت کیا ہے حضرت انس الفیقی نے خطبہ ارشاد فرایا اور فرایا کہ میں محمہ بن عبداللہ بن عبدالعطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن عالب بن فرین بالک بن نفو بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بول اور جب بھی لوگوں کے دو قبیلے بنتے رہے تو اللہ تعالی ان دونوں بی سے جھے اہتے قبیلہ میں خفل فراتا رہا۔ میں این والدین سے پیدا ہوا تو جھے پر عالمیت کے نانہ کا کوئی دھب نہیں تھا میں نکاح سے دجود میں آیا ہوں اور حضرت آدم سے تہون شام سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور اب کے لیا سے بھی تم سے بع

و معدر سے منقول ہے اور مكالبہ كے معنى ميں ہے۔ جيسے كما جاتا ہے كہ ميں نے وعنى سے اعلانيد وحمنى اور اسے بخت تك كيا-

کلاب کلب کلب کی جمع ہے کیوں کہ عرب اس سے کثرت مراد لیتے جینے کہ عرب در دوں کے نام پر بچوں کا نام رکھتے۔ کی اعرابی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام برے کیوں رکھتے ہو مثلاً کلب (کما) ذئب (بھیڑا) دفیرہ اور اپنے غلاموں کے نام ایسے کیوں رکھتے ہو۔ جینے مثلاً مودنل (دزل دیا ہوا) مراح (نفع بخش) تو اس نے بواب دیتے ہوئے کما کہ ہم اپنے بیٹوں کے نام و شمنوں کے لئے رکھتے ہیں اور غلاموں کے اپنے لئے ان کا مقصد سے ہوآ' بیٹے دشمنوں کے لئے بتھیار اور ان کے سینوں میں تیروں کی طرح پیوست ہوں اس لئے بیٹوں کے لئے سے نام پند کرتے ہیں۔ کلاب مرد کا بیٹا ہے۔ مرہ میں میم پر بیش ہے اور راء کی شد ہے اور مرہ کعب کا بیٹا ہے اور کو بیٹا اور وہ اس دن خطاب کرتا اور قریش اسے مننے کے لئے جمع ہوتے۔

اور ای نے سب سے پہلے "اما بعد" کا لفظ استعال کیا اور وہ اکثر اپنے خطبے میں اور اس نے سب سے پہلے "اما بعد" کا لفظ استعال کیا اور یہ بھی بتا آ کہ وہ میری اولاو میں مسلم اللہ میں اسلم کیا تھا ہے۔ بول سے بول سے اور لوگوں کو آپ کی اتباع کا تھم دیتا اور پھریہ شعریر حتا۔

ياليتنى شاهد فحواء دعوته

حین العشیرة تنفی العق خلان اے کاش میں آپ کے کلمہ حق کی وعوت کے وقت موجود ہویا۔ جب آپ کی قوم حق کا انکار کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دے گی۔

کعب لوی کے بیٹے ہیں (لوی لائی کی تضغیر ہے) لوی غالب بن فرکے بیٹے ہیں فر میں فاء کا کسو ہے اور فرکا نام قریش ہے یا قریش لقب ہے اور فرنام اور قریش کا سلسلہ نسب یمال تک پنچا ہے اور جو ان کی اولاد سے نمیں وہ قریش نمیں بلکہ کنائی ہے قریش کے نسب بیان کرنے والے اس پر شغق ہیں اور یمی اصح ہے فرمالک بن نمضد کے بیٹے ہیں بعض نے کما ہے کہ خضو نام نمیں بلکہ ان کے چرے کی تر و آزگ کی وجہ سے ان کا لقب ہے اور نام قیس ہے اور اکثر کے نزدیک یہ جامع قریش ہیں اور قیس کنانہ کا بیٹا ہے کنانہ میں کاف کا کسو (زیر) ہے اور وہ قبیلہ کے باب ہیں۔ اور قیس کنانہ کا بیٹا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور ابحض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کمتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور ابحض نے ...

یا کیزہ والدین سے پیدا کیا اور میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بدکاری میں ملوث نہیں ہوا۔

اور کسی شاعرنے اس کی بردی عمدہ ترجمانی کی ہے۔

حفظ الاله كرامته لمحمد اله الاسمه مونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره

الله تعالی نے کرامتہ محمیہ کی وجہ ہے آپ کے بزرگ آباء و اجداد کو آپ کے نام کی محمیانی کے لئے محفوظ رکھا حضرت آدم سے آپ کے والد اور والدہ تک نہ تو وہ بدکاری کے قریب پھلے اور نہ ہی انھیں عار و شرمندگی کا سامنا کرنا ہوا۔

عبدالمطلب عرب کا پہلا آدمی ہے جس نے سیاہ خضاب استعال کیا اور اس کی عرب ۱۳ (ایک سو چالیس) سال ہوئی اور یہ ہاشم کا بیٹا تھا اور ہاشم کا اصل نام عمود تھا اور اسے ہاشم اس لئے کہا جا آ ہے کہ وہ زمانہ فحظ بیس ابنی قوم کو ٹرید بنا کر کھلا آ اور ہاشم عبد مناف بن قصی کا بیٹا ہے اور قصی قصی کی تفییر ہے دور ہونے کے معنی بیش ہے اور اسے قصی اس لئے کتے کہ وہ جب ان کی والدہ حالمہ ہو کر بلاء قضاعہ میں جا اور اسے قصی اس لئے کتے کہ وہ جب ان کی والدہ حالمہ ہو کر بلاء قضاعہ میں چلی گئی تو اس وقت وہ اپنے قبیلہ سے دور ہوگئے۔ قص کلاب کے بیٹے شے۔ کلاب یا

کما کہ ہمزو مفتوحہ اور وملی ہے اور قاسم بن طابت کا بھی میں قول ہے۔ اور الیاس رجاء بمعنی امید کی ضد ہے اور بیر مشہور و معروف می کا نام ہے اور اس میل الم تريف كا ب سيلي كت بين كه يه قول اصح ب اور يه بمي ذكور ب كه الياس افي پشت میں نبی مرم المنتی کا فی کا تلبیہ سنتے اور اس لئے یہ بھی ذکور ہوا کہ آپ الله المالية ان كے بارے ميں فراتے كه الياس كو برا مت كمو كول كه وه مومن تما-سیلی نے اسے اپنی کتاب روضہ میں نقل کیا ہے اور زبیرے میہ منقول ہے کہ الیاس بن اساعیل کو این آباء و اجداد کے طرز زندگی کی تبدیلی کی وجہ سے برا سمجھتے وہ اپنی قوم میں کھرے ہو کر وعظ تبلیغ کرتے اور انھیں اپنا ہم عقیدہ بنا لیت اوگ آپ پر انتا خِشْ سے کہ ان کے بعد کمی پر بھی استے خوش سیس ہوئے وہ پہلے آدی ہیں جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں اونٹ بطور هدی جمیجا- اہل عرب بیشہ آپ کی اہل علم کی طرح تعظیم كرتے- اليان معزكے بيئے تھے- معز عمرى طرح ہے اور ان كو معزاس لئے کما جاتا کہ وہ نمایت حسین و جمیل تھے جو بھی ان کے حسن و جمال کو ریکھتا اے ولی مسرت ہوتی اور خوش آواز بھی تھے۔ انفاقا ایک مرتبہ وہ اونٹ سے گر گئے اور بازو ٹوٹ گیا۔ وہ ورو کے مارے وایداہ وایداہ ایکارنے لگے تو اونٹ ان کی خوش آوازی کی وجہ سے دجد میں الیا اور عرب میں مدی کا آغاز ای سے جوا (حدی وہ گیت ہے جے شر بان اون کو مانوس کرنے کے لئے گاتے ہیں) اور حق و سے ب ک وہ پہلے مدى خوان بين اور يه انى كا قول م كه من يزوع شوا يحصد نيامته و خيو الخيو اعجله که جو برائی کا ج بوتا ہے دہ ندامت کا پھل کافا ہے۔ جو یکی جلدی کی جائے وہی بھرن ہے اور حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ مضراور ان کے بھائی ربیعتہ کو برا مت کو کیوں کہ یہ دونوں ملت ابراہی پر مسلمان تھے بلکہ ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما ہے یہ بھی مروی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ خریمہ جن كا ذكر كزرا معد عدنان اود تيس متيم اسد اور ضيع كو بعي مت برا كو كيول كه ان سب کی وفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوئی ہے الندا ان کا تذکرہ ایسے کیا کو جیسے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ معززار کے بیٹے ہیں اور زار زر سے ماخوذ ب اور نزر کا معنی قلیل ہے۔ کیوں کہ یہ بھی یکنائے زمانہ تھے۔ بعض نے کما کہ انھیں زار اس لئے کتے ہیں کہ جب ان کی پدائش موئی و ان کے والد نے ان کی المحمول کے درمیان نور محمد المستخدید کے نظارے دیکھے تو اسمیں انتائی عوثی ہوئی ﷺ اور ای خوش میں عرصہ وارز تک لوگوں کو بکرت کھانا کھلاتے رہے اور کتے کہ اع

عرصہ جو اتنا کھانا کھایا گیا اس بچ کے مقالبے میں نزار ہے (کم ہے) اور نزار معد (میم اور عین کی فتح اور تشدید دال کے ساتھ ہے) کے بیٹے مروی ہے کہ جب بخت نفر نے ملک عرب پر حملہ کیا تو اللہ تعالی نے اس وقت کے بی اسرائیل کے بی ارمیا علیہ اللام کو وی کی کہ وہاں معد ہے اے وہاں سے تکال کر شام لے آؤ اور اس کی حفاظت کو- کول کہ ان سے خاتم النبین حفرت محمد المنظم بدا ہول کے تو ارمیا نی علیہ السلام نے تھیل ارشاد فرمائی اور معد کی اولاد کی مد میں یا چالیس تک اللّ من ب انعول نے موی علیہ السلام کی فرج پر شب خون مار کر انھیں لوث لیا تو موی ان نے لئے بدوعا ما تکنے لگے تو اللہ تعالی نے انھیں ان کے لئے بدوعا کرنے سے منع فرا مط اور اس طرح بمى متول ہے كہ اندها فلم بجب عتى فعلوا فلك ثلاثا كه حضرت موى عليه السلام في وعاكى اور قبول نه موكى عمن مرتبه ايسى عى مواتو آپ نے بارگاہ ایردی میں عرض کی کہ اے پروروگار میں نے شب خون مارنے والی قوم کے لئے بدوعا کی ہے تو نے اسے شرف تولیت کیوں نہیں بخشا و اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس قوم کے لئے تم نے بدوعا کی ہے اس میں میرے پندیدہ نی آخر الزمان جلوہ افروز موں کے معد عدنان کے بیٹے ہیں اور عدنان میں عین پر ہے ہے سال تک آپ کے سلسلہ نب شریف میں انقاق ہے۔ عدنان سے اوپر سلسلہ نب میں بھرت اقوال ہیں جن میں بت اختلاف ہے ای لئے مودی ہے کہ جب آپ اللہ اللہ نسب بیان فراتے ہوئے عدمان کک چینے تو رک جاتے اور فراتے کہ نب بیان کرنے والول نے جھوٹ کما ہے۔ ارشاد خداوندی ہے (کہ جب ان کے ورمیان اور بھی بہت ی قویس ہو گذری میں) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے میں کہ اگر الله جاہتا تو آپ كو ان كا علم عطا فرما يا- اين وحيد فرمات بيس كه علماء كا حضور عليه السلام كا عدنان تک نسب بیان کرنے اور اس سے تجاوز نہ کرنے پر اجماع سے اور اجماع علماء ولیل

رف میں اور مند فرووس میں معرت ابن عباس رسی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ آپ میں مند بن عدمان تک نسب بیان فرماتے اور تجاوز نہ فرماتے بلکہ رک کر فرماتے کہ نسب بیان کرنے والول نے جہوٹ لها ہے۔

سیلی فراتے ہیں کہ اس مدیث کے بارے بین اسمح یہ ہے کہ یہ ابن مسعود الفقائلیّا کی اس معود الفقائلیّا یہ آیت مبارکہ بڑھتے۔ مبارکہ بڑھتے۔

الم ياتكم نباء النين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والنين من يعلهم لايعلمهم الاالله

اور شدہ کیا تمھیں ان کی خریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد اور عاد اور شعود اور جو ان کے بعد ہوئے اخیں اللہ ہی جانے۔ (یارہ نمبر ۱۳ رکو ۱۳ آیت ۹)

تو پھر فراتے کہ نب بیان کرنے والوں نے جھوٹ کما ہے کہ علم نب والے تو لوگوں کو نب جائے کا دعویٰ کرتے ہیں حالا نکہ قرآن پاک میں ان کے علم نب جائے کی نفی ہے۔
کی نفی ہے۔

اور سیدنا عمر فاروق و الفقطنگا سے مروی ہے کہ جب آپ سلسلہ نب بیان فراتے تو صرف عدنان تک بیان کرنے کے بعد فراتے اس سے اوپر کا سلسلہ نب ہمیں معلوم نہیں۔

اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے کہ عدنان و اساعیل علیہ السلام کے ورمیان تمیں واسطے ہیں جن کا علم نہیں۔

اور عودہ بن زیر رفی گفتہ کے مردی ہے کہ ہمیں کوئی ایک آدی بھی ایسا نہیں اللہ جو معد بن عدنان کے بعد کا سلسلہ نب جانا ہو حضرت امام مالک و الفی آت ایک آدی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب بیان کرنا ہے تو آپ نے اس پر ناپندیدگی کا اظمار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسے یہ نسب نامہ کس نے تاکا؟

اور انبیاء علیم اللام کے سلسلہ نب کے بارے میں مجی ان سے اس طرح مروی ہے، عبدالمطلب کے بیان کروہ فضائل میں سے پہلی نخیات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اصحاب فیل مکہ کرمہ پر حملہ آور ہوئے تو فرش حرم کعبہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور عبدالمطلب نے یہ کہتے ہوئے

والله لا اخوج من حوم الله ابنی العزفی غیرہ وابنی سواہ عنه کہ خدا کی تم کہ بیل عوت کی تلاش میں جم سے غیر جم بیل نمیں جاؤں گا اور نہ بی جم کے علاوہ کی اور کی بناہ میں جاؤں گا جم بی بیل رہے جی کہ آپ کا امیر لشکر کے ساتھ جو معالمہ مطلوب تھا اس کے لئے آپ جم سے باہر آئے اور کی وہ عظیم جرات و استقامت محل جب کی وجہ سے آپ شاہ حبشہ اور اس کی قوم کے نزدیک صاحب و جابت و عرت محمرے اور اللہ تعالی نے خبشیوں کو ہلاک کر کے ان سے آپنے محمر کو بچا لیا اور ای جرات مردا تی کا مظامرہ کرتے ہوئے عبدالمطلب نے باشندگان جم کو خوف و اور ای جرات مردا تی کا مظامرہ کرتے ہوئے عبدالمطلب نے باشندگان جم کو خوف و

جراس سے بچالیا اور عبدالعطلب کے پچا مطلب کی فرنگی کے بعد لوگوں کی ممان فوازی اور آب زمزم پلانے کا عدہ بھی انھیں کے پاس رہا اور عبدالعطلب اس خدمت کے سرانجام دینے میں اپنے آباء و اجداد سے سبقت لے گئے اس لئے ان کی قوم میں انھیں ایبا شرف حاصل نہ تھا اور اس خدمت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ان کی قوم ان سے محبت کرتی اور اپنی قوم میں انھیں بڑا بلند مقام حاصل تھا وہ ہدایات دینے اور تنبیبات کرتے تو قوم بخوشی ان پر المند مقام حاصل تھا وہ ہدایات دینے اور تنبیبات کرتے تو قوم بخوشی ان پر آب پیرا ہوتی اسلام سے قبل جالمیت کے زمانہ میں رواج تھا حسب توقیق سال بھر آب بال سے پچھ حصہ نکال کر جمع کرتے جس سے ان کے پاس کانی رقم جمع ہو جاتی اور اس سے وہ موسم حج کے لئے غلہ اور انگوروں کے رس کے لئے خشک انگور اس سے وہ موسم حج کے لئے غلہ اور انگوروں کے رس کے لئے خشک انگور اس جم شدہ رقم کو خرچ کرکے ختم کر ڈالتے اس رسم و رواج کو عربی میں رفادہ کہتے

نی کرم المنتخالی ہے مردی ہے آپ فرائے کہ میں دو ذیجوں کا بیٹا ہوں اور آپ اس سے دادا اساعیل علیہ السلام اور والد عبدالله و الشخصية مراد ليتے ہیں۔

اور طرانی نے اس واقعہ مشہورہ کو بطریق ابن وہب اسامہ بن زید ہے اور اسامہ نے زہری اور زہری نے قبیعہ بن ذوئیب سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس الطفائظ نظر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس الطفائظ نظر نے فرمایا کہ عبدالمطلب نے نذر مائی کہ آگر اس کے دس لڑکے ہوگے تو وہ ان جس سے ایک راہ خدا میں قربانی کرے گا تو جب بغضلہ تعالی دس بیٹے پورے ہوگئے تو اس نے قربانی کے لئے قربہ اندازی کی تو عبداللہ کے نام قربہ نکلا جو عبداللہ کو بہت بیارے شے پھر عبدالمطلب نے کما کہ اے اللہ میں عبداللہ اور سو اونٹوں میں قربہ اندازی کرتا ہوں تو پھرجب قربہ اندازی کی گی تو قربہ سو اونٹوں کے نام نکلا۔

اور زبیر بن بکار سے مردی ہے کہ عبدالمطلب نے سو اوشت قربان کر کے جھوڑ وے اور لوگ انھیں لے اڑے۔

سخاوی کہتے ہیں کہ جالمیت کے زمانے میں انسان کی دیت دس اونٹ مقرر متبے اور اس نذر کے بعد مسلمانوں میں انسان کی دیت سو اونٹ مقرر ہوئے۔

اس لئے اس قرعہ اندازی میں عبدالمطلب دس وس کا اضافہ کرتے رہے جب تعداد سو تک پنی تو قرعہ اونوں کے نام فکا۔ الم قسطلانی کتے ہیں کہ نذر مانے ک

وجہ حضرت عبداللہ بھو اللہ عبدالمطلب كا زمزم كے كويں كو كھودنا تھا كيول كہ جب قبيلہ جرہم كے عمرو بن حارث اور اس كى قوم نے حرم خدا بيں ظلم و ستم كا بازار كرم كيا تو اللہ تعالى نے ان پر الى قوم (بنو كيرو بنو خزاء) كو مسلط كيا جضول نے قبيلہ جرہم كو كہ كرمہ سے نكال ديا تو عمو بن حارث نے جائے وقت ساز و سامان لے كر اسے زمزم ميں ڈال كر انتمائى مبالغہ تهميز انداز ميں اسے زمزم كا پته نہ چلا تھا اور اپنى قوم لے كر يمن كى طرف بھاگ نكا تو اس وقت سے زمزم كا پته نہ چلا تھا اور بزريعہ خواب عبدالمطلب سے تجاب اٹھا ليا كيا اور عبدالمطلب نے اسے معلوم كرليا اور بخيد نشانات كى روشن سے كورد نے كى كوشش كى مئى كر قرايش نے زمزم كھود نے ساتھ كر ويا۔ يمى نہيں بلكہ كچھ ناوانوں نے انھيں انتمائى تكليف پنجائى جس كى وجہ سے كڑے امتحان سے دوجار ہونا پڑا اس وقت صرف ان كا ايك لڑكا حارث تھا تو اس وقت عبدالمطلب نے نذر مائى اگر ميرے دس لڑكے ہو كر معاون بنيں تو ميں ان ميں وقت وقار ميں بڑا اضافہ ہوا۔

برقی نے دھرت آمنہ کے ساتھ دھرت عبداللہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے دادا یمن کے رؤساء میں سے کسی رکیس کے پاس ٹھرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک پاوری آئیا تو اس پادری نے کہا جمعے اپنا سینہ دیکھنے کی اجازت دیجئے تو انحول نے کہا کہ لیجئے یہ حاضر ہے تو پادری نے کہا کہ میں نبوت و بادشاہی دیکھتا ہوں اور وہ دو منافوں میں ہے ایک عبد مناف بن قصی اور دو سرا عبد مناف بن زہرہ تو جب عبداللہ کو لے جاکر ان کا نکاح آمنہ بنت عبداللہ منرے واپس لوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو لے جاکر ان کا نکاح آمنہ بنت وجب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ سے کر دیا اور خود آمنہ کی پچازاد بمن بالہ بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ سے نکاح کر لیا۔

' کعب احبار کہتے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت آمنہ کو ایسا نور' شان' شوکت' وقار حسن و جمال اور کمال عنایت کیا کہ انھیں قوم کی سیدہ کے نام سے بکارا جانے لگا۔

عرصہ تک نور محری عبداللہ کی بیٹانی میں چکتا رہا پھر اللہ تعالی نے اسے والدہ کے شکم میں چلے جانے کا تھم دیا۔

ام بیعتی نے اپنی کتاب والا کل میں بطریق زہری روایت کیا ہے وہ فراتے ہیں کہ حصرت عبداللہ قریش کے نوجوانوں میں حسین ترین نوجوان سے ان کا عورتوں کے

ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ نے حضرت آمنہ سے نکاح کر لیا تو اس وقت تمیں سال کی عمر کے نوجوان تھے اور بعض نے کماکہ اس وقت وہ پیجیس سال کے تھے اور بعض نے کماکہ اس کو رائ کما کے تھے اور بعض نے اٹھارہ سال عمر بتائی ہے۔ اور امام سخاوی نے اس کو رائ کما

اور ابن حبان نے اپنی منج میں عبداللہ بن جعفر کی مدیث میں آپ کی رضائی

یثرب (مدینه منوره) اور حکومت شام تک بوگی-

تو کمہ کرمہ سے حضرت محمد الشخصی این ابتدا ہوئی اور شام تک انتا اور ای لئے نی کریم الشخصی از کو بیت المقدس تک سر کرائی کی بیت المقدس شام کا بی ایک حصہ ہے جیسے کہ قبل ازیں آپ کے جد احجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف بجرت فرائی تھی بلکہ بعض اسلاف نے تو یساں تک کمہ والا کہ ہر نی کی بعثت شام بی سے ہوتی ہے اور اگر کسی کی بعثت شام سے نہیں تو اس نے شام کی طرف بجرت ضرور کی ہے اور آخر زمانہ میں علم و ایمان کا مرکز بھی شام بی ہوگا تو اس لئے ملک شام میں آپ کے نور نبوت کی ضیا پاشیاں دو سرے ممالک کی نبست شام میں زیادہ ظہور پذیر ہوں گی۔ بوقت حمل یا بوقت ولادت نور کے ظہور والی روایات اتصال کی وجہ سے ترجیح ہے تاہم دونوں و توں میں نور کے ظہور میں کوئی ممانحت نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس نور ہے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو نور آپ اہل زمین والوں کی راہنمائی کے لئے لے کر آئیں گے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جمال تک وہ نور محمدی منور ہوا وہاں تک اور کا نتات کے طول و عرض میں آپ کی امت کی حکومت اور آپ کا دین تھلے گا۔ طول و عرض کی وسعت جنوب و شال سے زیادہ لین کا نتات کے طول و عرض اور جنوب و شال میں اس نور نبوت کی وجہ سے شرک و محمرای کے اندھرے چھٹ جائیں گے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

قَسَجَاتُكِم مِنَ اللَّهُ نُورُ وَ كَتَابِ مِبِنَ يَهِلِي بِهِ اللَّهُ مِنَ اتَّبِعُ رَضُوانَهُ سِبَلِ السَّلام ويخرجَهِم مِنَ الطَّلَمَاتَ الى النَّورُ بِاذْنَهُ الى صِراطُ مُسْتَقِيمِبِ ١ ' عُ ٤ ' آيت ١٥

(ترجمہ) بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب اس سے ہدایت ویتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے رائے اور انھیں اندھروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تیز ارشاد باری تعالی ہے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے۔

فلانين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون (ياره نمبره، ركوع نمبره، آيت ۱۵۷)

ر ترجمہ) تو وہ جو اِن پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ اٹرا وہی بامراد ہوئے۔ اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اٹرا وہی بامراد ہوئے۔ نیز مسلم وغیرہ میں ثوبان سے مروی ہے کہ آپ سیسٹی کیا گئے نے فرایا والدہ طیمہ سعدیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما نے اشھیں بتایا کہ میرے اس بیٹے کی بری شان ہے۔ جب یہ میرے شکم میں تھا تو میں نے نہ تو اس سے زیادہ لکا پھلکا حمل بھی دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ لکتا چلکا حمل بھی دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ لکتا پھلکا حمل بھی دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ لکتا ہوگ

پھر میں نے ایک چکتا ہوا نور دیکھا گویا کہ مجھ سے ایک ستارہ نمودار ہوا اور جب میں نے ایک ستارہ نمودار ہوا اور جب میں نے اسے جنم دیا تو اس کی روشن سے ملک شام میں مقام بھری میں اونٹول کی گردنیں روشن و منور ہوگئیں پھر ان کی ولادت عام بچول جیسی نہ تھی بلکہ بوقت ولادت زمین پر سجدہ ریز ہو کر سر آسان کی طرف اٹھالیا۔

سخادی لفظ بھری کی شخین کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ مشائخ کہتے ہیں کہ اسے بھری یا کے پیش اور صاد کے سکون کے ساتھ جسلی کی طرح پڑھا جائے یعنی انھوں نے اپنی ظاہری آ کھوں کے ساتھ شام کے محلات دیکھے۔

راوی کتے ہیں کہ بھری دمثق کے رائے مشق جانب پہلا مشہور شرہے کہ جاز کی طرف سے اس کی سرحد قصبہ حوران سے آملی ہے۔ بھری اور شام کے ورمیان دو منزلوں کا فاصلہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نور محمدی مشکر کی ایک الیک الیک اور معرب روش ہو گئے اور ایک روایت میں ارض کا لفظ ہے یعنی ساری زمین روش ہوگئ تو مشرق و مغرب اور زمین بھری بھی آگیا اس کے باوجود خصوصیت سے بھری کے ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ آپ میں ایک اس سے آگے ہے کہ آپ میں ایک بھری کا ذکر کیا گیا۔ تشریف نمیں کے گئے اس سے آگے تشریف نمیں کے گئے اس کے بطور خاص بھری کا ذکر کیا گیا۔

اور بعض نے کما ہے کہ ندکورہ اشارہ شام کو آپ کی نور نبوت سے خاص کرنے کی طرف ہے کیوں کہ شام تک آپ کی ظاہری حکومت ہوگی جیسے کہ سابقہ کتب میں ندکور ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ الشريخ الليكية كى جائے پيدائش كم كرمہ مقام ہجرت ندكور ہے كہ حضرت محمد مرسول اللہ الشريخ الليكية كى جائے پيدائش كم كرمہ مقام ہجرت

مابق تطبیق نمایت مناسب ہے۔

اور آپ کا یہ ارشاد کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جب انھوں نے تقیر کعبہ کا آغاز کیا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی . کہ اے اللہ اس شمر کو امن کا گوارہ ینا اور اسے ایبا پر کشش بنا ساکہ لوگوں کے دل ادھر ماکل ہوتے چلے آئیں اور اس کے باشندوں کو ہر قسم کا رزق عطا فرما۔

أور كم ارشار فربال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب والعكمت ويزكيهم انك انت العزيز العكيم

(ترجمہ) اے رب ہمارے اور جمیح ان میں ایک رسول اسی میں سے ان پر تیری ایسی حلاوت فرائے اور انہیں خوب ستمرا آیسی حلاوت فرائے اور انہیں تیری اب اور پخت علم سکھائے اور انھیں خوب ستمرا فرائے بے شک تو ہی غالب حکمت والا- (بارہ نمبرا کوع نمبر ۱۵ آیت ۱۲۹)

تو الله تعالی نے ان کی دعا کو اس نی الله الله کی صورت میں شرف تولیت سے نوازا اور دعائے ایرامیمی کے مطابق آپ کو وہ منصب رسالت عطا ہوا اور انعول نے یہ دعائجی فرمائی تھی کہ اسے کمہ والول کی طرف بھیجنا۔

روبی اسلام حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی اولاد کی پشت مبارک سے ان کی اولاد کی پشت کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اور آپ کا حضرت عیلی علیہ المصلوة والسلام کی بشارت ہونے کا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کو عظم دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دے دیں اس لئے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی بنی اسرائیل آپ کو جانتے سے اور اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی بشارت کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرایا ہے۔

ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمد احمد که حضرت عینی علیه السلام ایک رسول کی بارت سائے والے ہیں جو ان کے بعد آئیں کے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ (پ ۲۸ م

میرے کئے مشرق و مغرب کی زمین سمیث لی گئی اور جہاں تک میرے لئے سمیث لی گئی وہاں تک میری امت کی حکومت ہوگی۔

اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ مشہور و معروف بین کہ ولا وجلت ثقلا کما تجلانسله میں نے اپنے حمل کا ذرا بوجھ بھی محسوس تمیں کیا جیسے کہ دوسری عور تیں بوجھ محسوس کرتی ہیں۔

سخادی نے کہا جس مال آپ شکم مادر میں تشریف لے گئے اس مال کے بارے میں سے منقول ہے کہ وہ مال قریش کے لئے نمایت قط مالی اور تک وسی کا مال تھا لیکن آپ کی برکت سے قریش کی زمین سرسنر و شاداب ہو گئیں درخت کھل دار ہوگئی آپ کئے سے ہوگئے کہ مکرمہ کی زمین نمایت آباد ہوگئ اور غلہ کی انتمائی فراوانی ہوگئی ای لئے سے مال کشائش رزق اور خوشحالی کے نام سے مشہور ہوا اور اس کشائش رزق کی وجہ سے ہر جگہ سے قریش کے پاس بہت مال و دولت آئی اور ان دنوں عبدالمطلب قریش اور دیگر قبائل عرب کے حاکم مانے جاتے اور ہر روز بڑی آب و آب کے ماتھ گھر سے نظتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور فرائے کہ اے قریش بھر آگر قریش حد یا آکھوں کے ماشے ایک آدی کی صورت دیکھ رہا ہوں اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ آگھوں کے ماشے ایک آدی کی صورت دیکھ دیا ہوں اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک کان و مکمل نورانی نکڑا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کرجی نہیں بحرآ گر قریش حد یا اندھے بن کی وجہ سے ان کی ایسی نورانی شکل کے دیکھنے کا انکار کرتے۔

وہ دنیا کے اہام اور چیکتے سورج ہوں گے اس وقت قریش کی ہر نجوی عورت اور عرب کے ہر قبیلہ سے علم کمانت کو سلب کرلیا گیا تھا ای لئے اس علم کی وجہ سے کی کو کسی دو سرے کے ہر قبیلہ سے علم کمانت کو سلب کرلیا گیا تھا اور ہر فخص فجاب میں تھا اور اس دن ہر بادشاہ کو گونگا کر کے اس کی قوت گویائی کو سلب کرلیا گیا تھا اور مشارق کے پرندے مفارب کے پرندوں کو بشارت اور مبارک بشارت سناتے اور الیے بی سمندری جانور بھی ایک دو سرے کو بشارت اور مبارک ویت اور آپ کے حمل کے زمانہ میں ہماہ ہر آسان و ہر زمین میں اعلان کیا جا تا کہ مبارک ہو ابوالقاسم (حضرت محمد الله مجارک وقت قریب آرہا ہے راوی کتے ہیں آپ کمل نو ماہ شکم مادر میں رہے اس مبارک وقت قریب آرہا ہے راوی کتے ہیں آپ کمل نو ماہ شکم مادر میں رہے اس مبارک وقت قریب آرہا ہے راوی کتے ہیں آپ کمل نو ماہ شکم مادر میں رہے اس عرصہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کو نہ کمی قتم کے درد کی شکایت ہوئی نہ رہے کی۔ اور نہ می حالمہ عورتوں کے عوارض سے کوئی عارضہ پیش آیا۔ واقدی کتے ہیں کہ ای حمل کی شکیل کے دوران میں آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کے والد حضرت عبدالله کی شکیل کے دوران میں آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کے والد حضرت عبدالله کو قریش تا جروں کے مراہ ملک شام کے شرخوہ میں غلم خریدنے کے لئے بھیجا اور کی شکائی آبوں میں اپنے کو قریش تا ہروں کے مراہ ملک شام کے شرخوہ میں غلم خریدنے کے لئے بھیجا اور بیب قافلہ واپس لوٹا تو آپ بتار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے بیب قافلہ واپس لوٹا تو آپ بتار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے بیب قافلہ واپس لوٹا تو آپ بتار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے

وب کی یونس والی روایت جے یونس نے این شماب سے روایت کیا ہے عدالعطلب نے اتھیں (یرب) مید منورہ سے مجورین خریدنے کے لئے بھیجا تو وبیں ان کا وصال ہوگیا۔ بھر انھیں وہیں مدینہ منورہ میں دارالناہفہ میں وفتا دیا گیا اور ابن اسحاق نے ای قول کو ترجیح وی ہے۔ اور ابن سعد نے بھی اسے روایت کیا ہے اور زبیر بن بکار اور دو سرے بھی بھرت راوبوں نے اس روایت پر اعماد کیا ہے اور ابن جوزی کتے ہیں کہ بدے سیرت نگار بھی ای پر متنق میں اور ابن جوزی کے علاوہ ووسرے راویوں نے اس قول کو مطلقاً (یعنی برے چھوٹے کی تمیز کئے بغیر) جمهور کی طرف کی ہے اور بعض راویوں نے کما کہ آپ کے والد کی موت آپ کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے اور کیلی بن سعید اموی نے مغازی میں زہری کے ایک خفیف ترین ذرایعہ سے عثان بن عبدالرحن وقاصی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آمنہ ے گر آپ والم اللہ اللہ اللہ موئی تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے مطرت عبداللہ کو کما انھیں قبائل مین لے جاؤ اور وہ آپ کو قبائل عرب میں لے مجئے اور حضرت عليمه سعديد سے آپ كو دودھ بلانے كى اجرت كا معالمه طے يايا اور منقول ب ك آپ حفرت حليمه ك پاس چه سال تك قيام بذير رب اور پروبال بى شق مدر كا واقعه بين آنے كے بعد حفرت عليم (رضى الله تعالى عنما) نے آپ كو واپس كے جا كروالده كے پاس جھوڑ ديا۔ آپ كى عمر مبارك اس وقت كتني تھى اس ميس اختلاف ہے ابعض نے کما دو سال اور جار ماہ اور ابن اسحاق سے کی معقول ہے اور ابن سعد ے سات ماہ کی عمر منقول ہے۔ اور یہ مجی مردی ہے کہ اس سال حضرت عبداللہ ایے تھیال کی ملاقات کے لئے مینہ تشریف لے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوگیا-وريميم ايك روايت من ہے ك

روب ایک روست سی براللہ کے وصال پر فرشتوں نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ اے مارے رب اور مارے آقا کیا تیرا نی مینیم ہو کر رہ کیا تو اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میں اس کا مالک محافظ اور مدوگار موں-

مارک باتھ کے سارے بیٹے۔

ابو حسین بن بھرنے ابن عاک سے روایت کی ہے وہ کتے ہیں کہ جمیں ابو الحسین بن بھرنے ابن عاک سے روایت کی ہے وہ کتے ہیں کہ جمیں ابو الحسین بن براء نے بتایا کہ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے آپ کو جنا تو آپ دونوں زانوؤں کے بل زمین پر تشریف لے گئے اور آسان کی طرف و کھے دہے تھے پھر آپ نے زمین سے مٹی بھر مٹی کی اور سجدے کے لئے جھک گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کے بین نے آپ کی برکت و عظمت کی وجہ سے کہ میں نے آپ پر برتن اوندھا کر ویا تو میں نے آپ کی برکت و عظمت کی وجہ سے برتن پیٹا پایا آپ اپنا انگونما چوس رہے جس سے دودھ کے سوتے پھوٹ رہے برتن پیٹا پایا آپ اپنا انگونما چوس رہے جس سے دودھ کے سوتے پھوٹ رہے

سناوی فراتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے رائٹ کے بعد آپ کے رادا کو اطلاع جمیحی تمہارے فائدان میں بچہ پیدا ہوا ہے اسے آکر دیکھنے تو سمی جب عبدالمطلب آپ کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے انھیں دوران صل دیکھنے جانے والے مجیب و غریب واقعات بتائے آپ کے دادا آپ کو دیکھنے ہی دعا کے لئے کورے ہوگئے اور اللہ کی دین و عطا پر شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ۔

منا الغلام الطيب . الاردان

قد ساد في الميد على الغلمان

اعينه بالبيت ذي الاركان

اسے اردان والے رامانہ سب والی کو اس کی لونڈی توید نے بثارت دی کہ تسارے اور جب آپ کے چا ابو الب کو اس کی لونڈی توید نے بثارت دی کہ تسارے بمائی عبداللہ کے ہال لڑکا ہوا ہے تو اس نے اس خوثی میں اس وقت اپنی لونڈی آزاد

روں۔
قسطلانی سے معقول ہے کہ یہ ثویبہ ان عورتوں میں سے ہے جھوں نے آپ کو دورہ پلایا ہے۔ اور قسطلانی کتے ہیں کہ یہ بھی معقول ہے کہ کسی نے ابولسب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیراکیا حال ہے تو اس نے کہا کہ آگ میں جل رہا ہوں البتہ ہر سوموار کی رات کو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ان دونوں سے پانی چوستا

المام سخاوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے انتقال کے وقت جو اٹایٹ چھوڑا وہ ایک صبی لوندی ام ایمن عمی جس کا نام برکت تھا۔ پانچ اونٹ اور بربول کا ایک ربوڑ تو رسول اللہ المستحقیق ای کے وارث بے اور پر یی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنما آپ کی پرورش فرماتی رہیں اور پھرجس تغیال کی طرف پہلے اشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہاتم بن عبد مناف نے مید میں ٹی عدی بن نجار کے ایک آدی عمود کی بینی ملئی سے شادی کر لی جس سے عبدالمطلب بیدا ہوئے اور جرت کے بارے میں داردشدہ صدیث سے تابت ہے کہ آپ میں کا ارشاد ہے میں عبدالعطلب ے تغیال بطور ممان ممرا رہا اس لئے میں ان کی عرت کرنا ہوں ایک اور روایت یں اس طرح آنا ہے کہ یس مامول کے بال تھرا رہایا ودھیال والوں کے ماس تھرا رہا تو اس میں شک ابن اسحال سبعی رادی کی طرف سے ہے بسرمال عاہم اموں کے الفاظ ہوں یا دومیال کے ان میں عازی ہے کیوں کہ خالہ کا لفظ والدہ کے لحاظ ے ہو آ ہے اور آپ کا قیام نی مالک بن عبار کے پاس تمانہ کہ بی عدی بن عمار کے یاس المام بیعتی نے وال کل میں طرانی اور ابو تعیم نے بطریق محمد بن ابو سوید تعنی اور انمول نے عثان بن ابوالعاص سے روایت کی ہے وہ قراتے ہیں کہ مجھ سے میری والده فاطمه ثقفید بنت عبدالله نے بیان کیا جو ایک محابیہ مجی بیں رمنی الله تعالی عنها که جس رات حضرت آمنه کو درد زه کی شکایت بوئی تو وه بھی دبال موجود تحیل وه فراتی یں کہ آپ السائل کے وقت میں نے ساروں کو قریب آئے اور بھکتے دیکھا تو میں یوں مجھی کہ وہ ٹوٹ کر جمہ پر کرنے لگے ہیں اور جب حفرت وجہ سے گھراور کرے روش ہو گئے۔

میں قطار در قطار بال میں جو (عرف قرس) محوثے کی ریال کی طرح بال میں اور وہ مرون کے بالول کی طرح ایک دو سرے سے پیوست ہیں دہ دو را تیں دودھ نوش سیں فرائے گا کول کہ عفریت جن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ من کر لوگ ایسے مواود کی خبر گیدی کے لئے چل نظے تو انھیں معلوم ہوا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کا نور نظر رونق افروز ستی ہوا ہے تو لوگ میودی کو ساتھ لے کر آپ کی والدہ کے پاس مجے اور انھیں کما کہ ہمیں اپنا بچہ دکھاؤ تو حضرت آمنہ نے نورانی بچہ ا معیں و کھایا اور آنے والوں نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھا کر اس نشان کا مثابرہ کیا۔ ایک نظارے سے ہی میودی کے ہوش اڑ گئے اور وہ حسن محمری کی آب نہ لاکر ذمین پر مر بڑا جب بوری طرح ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے بوچھا بائے افسوس تجھے کیا ہوگیا تو اس نے کما اے قرایش سنو خداکی قتم بی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی لیکن اے قریش اسے تم پر الی وسترس حاصل ہوگی کہ تم معلوب ہو کر رہ جاؤ کے اور مشرق و مغرب میں اس کے غلبے کا چرچا ہوگا۔ سخاوی کہتے ہیں کہ ذکورہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سیکھی المام کی پیدائش کے وقت ہی مر نبوت آپ کے شانوں کے ورمیان موجود تھی اور فائم النبیین کے نشانات میں سے یہ میں ایک نشانی ہے جس سے اہل کتاب آپ کو پہانتے تھے وہ اس اللش میں سکے رہتے اور اس معلوم کرنے کے لئے دریافت کرتے رہتے اور آپ کی اس مر نبوت کا اہل كتاب مين انتاج جوا اور شرت على حتى كه شاه برقل نے ايك آدى اس لئے سميوا كه وہ جاکر معلوم کر آئے کہ واقعی ان کے شانوں میں مرنبوت ہے اور تقدیق کرنے کے بعد جمیں اس سے آگاہ کرے لیکن بعد والی ایک روایت میں آرہا ہے کہ جن رو فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اے حکمت سے لبرز کیا تھا۔ انھوں نے بی آپ کے مبارک شانوں پر مرلکائی تھی اور یہ دو سری روایت ما جل والی روایت کی نسبت زیادہ صحح معلوم ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں تطبیق ہوسکتی ہے مؤلف نے کما بال البت اس روایت کی سند ضعیف ہے جس میں ذکور ہے کہ آپ ك وصال ك بعد وه مرآب ك شانون س الحال من تقى-

خطیب نے محر بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے روایت کی ہے اور انھوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی سے اور فاطمہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ فراتی بین کہ میرے والد نے کہا کہ جب نبی کرم انٹیلی ایکٹی کی پیدائش کی رات تھی تو کمہ کرمہ میں متیم یہودی علماء میں سے ایک عالم نے کما کہ آج رات تعھارے شر

اور حافظ ناصر الدين و مشقى في اس داقعه كو ان اشعار مين بيان قرمايا ب-

اذا كان هذا كافر جاء ذمه

بنبت یداہ نمی الجعیم مخلدا (جب یہ کافر جم کی غرمت قرآن پاک میں تبت یداہ (ابو لمب کے دونوں باتھ تباہ ہوں)

کے ساتھ آئی ہے اور وائلی جنمی ہے۔

تى أنه فى ليلت الاثنين والما

نما الظن بالعبد اللهي طول دهره باحمد مسرفرا .. فعات هوجدا

اس کے بارے یس آیا ہے کہ بیشہ ہر بیر کی دات معرف احمد ( الشہر اللہ اللہ اللہ کی بیدائش کی خوشی کی دجہ سے اس کے عذاب میں کی کا جائی ہے۔ ق بھلا اس آدی کے بارے میں کیا دائے ہے جو تمام عمر آپ کی دجہ سے خوش رہا اور مومن مرا۔)) جیسے کافر کو جس کی خدمت قرآن پاک میں آئی ہے آپ ( الشہر اللہ اللہ اللہ کی بیدائش کی دات کی خوشی کی دجہ سے دونرخ میں بھی اچھی جڑا مل رہی ہے تو اس سے آپ کے مومن امتی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آپ کی پیدائش پر اظمار مرت کرے اور آپ کی مجت و دارفتگی میں حسب تعین خرج کرے ( الشہر اللہ اللہ این جوزی کا عقیدہ دار تھی میں داخل کرے گا۔ (علامہ ابن جوزی کا عقیدہ کرم اسے فضل عمیم سے جنات فیم میں داخل کرے گا۔ (علامہ ابن جوزی کا عقیدہ سے کہ محفل میلاد منانے والا مسلمان جنتی ہے اور کچھ لوگ جو اس کو برعت د شرک کے مرتکب کی جڑاء جنت ہے)

طاکم نے اپنی سمج میں ام المتومنین حضرت عائقہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ مکہ میں ایک تاجر پیشہ مبودی رہتا تھا جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی بیدائش کی رات تھی اس نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آج رات تم میں کوئی بچہ بیدا ہوا تو قریش نے لاعلی کا اظہار کیا تو اس نے کما کہ یاد رکھو آج آخری امت کا نی جلوہ نما ہوا ہے ان کی شانوں کے درمیان نشان ہے جس رکھو آج آخری امت کا نی جلوہ نما ہوا ہے ان کی شانوں کے درمیان نشان ہے جس

كمه بين اس وصف اور شان والا في پيدا موكا جو حضرت موى و بارون عليهما السلام كى تعظيم كرے كا اور اگر تم مين ايسے في كى تعظيم كرے كا اور اگر تم مين ايسے في كے پيدا موئے كى خبر غلط مو جائے تو چرتم اہل طائف والوں كو بشارت وے وو۔ يا اهل ايله كو

رادی کہتے ہیں کہ پھرای رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس میودی عالم فی آدی کہتے ہیں کہ پھرای رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس میودی عالم فی آبادی سے نکل کر غیر آباد جگہ جا کر ڈیرہ لگایا اور پھرت موی نبی برحق ہیں اور بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت موی نبی برحق ہیں اور حضرت محمد نبی برحق ہیں اور کھرت محمد نبی برحق ہیں اور کھرت میں کرکا۔
کی خبر گھری نہیں کرکا۔

اور ابو تعیم نے دلائل میں شعیب بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص کی سند سے روایت کی ہے اور انھوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ مرافظہوان میں ایک پاوری تھا۔ جو عیص کے نام سے مشہور تھا تو اس نے ایک حدیث بیان کی اس میں خکور ہے کہ میں نے عبداللہ بن عبدالمعطلب کو وہ رات بھی بتا وی جس رات نبی المنافظی جلوہ افروز ہوئے اور یہ بھی بتا دی جس رات نبی اور پھر آپ کے کچھ اوصاف بھی بتا وے بھی بتا وے بھی بیا اور پھر آپ کے کچھ اوصاف بھی بتا وے شھے۔ امام سخادی فرماتے ہیں کہ آپ المشافظی پیدائش اور بعد از پیدائش رونما ہوئے والی علامات بہت زیادہ ہیں۔

اور اسلام میں آپ کے بعثت کے وقت سے اب تک جو روایات چلی آرہی ہیں وہ ان کے اخبار (یمور) کے علاوہ بیں اور روایات کا یہ سلسلہ اثمہ امت میں مشہور اور معروف ہے۔

اور یہ بات تو شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ابو تعیم اور سیملی جیسی مقدر شخصیات کی ایک جماعت نے آپ کی بعث سے بھی پہلے کی نمیں بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ظہور پذیر ہونے والی علامات کو جمع کرنے کا برا اجتمام کیا ہے۔ اور حاکم نے اپنی کتاب اکلیل میں ابو سعید نمیٹاپوری نے شرف المصطفع میں ابو نعیم اور بہتی نے ولائل میں اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں ان علامات کو جمع کرنے کا شرف حاصل میں اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں ان علامات کو جمع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنم اور آمام سکی وغیرہ نے معرفت صحابہ میں محروم بن بانی کی صدیم بیان کی اور وہ آپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سال کا پرانا واقعہ ہے کہ ایوان کمری پر لرزہ طاری ہوا اور وہ تحرتحرانے لگا اور اس کے لرزنے سے

الی حرکت پیدا ہوئی جس سے ایک خوفاک آواز سی می جس سے کسری کا محل چرکیا اور اس میں اور سے نیچ کک دراڑیں پر گئیں۔

شخ الشائخ ابن جوزي كا بيان ہے كه مائن ميں اس محل كو ديكھنے والى ايك جماعت نے ہمیں بتایا کہ اس محل میں وراثر کا نشان اب بھی موجود ہے اور کسری کے مل کے چودہ کارے بھی کر مجے تے ("شرف" شرف کا مفرد ہے) اور شرف ان كتكرول كوكما جاتا ہے جو ويوار كے بالائل حصہ ير خوبصورتى كے لئے بنائے جاتے ہيں اور جو آگ مسلسل دو ہزار سال سے جل رہی تھی اور الل فارس اس کی عبادت كرتے تھے بيدائش كے دن وہ مجى بجھ كئي تھى حالاتكم اس تاك كو جلانے كے لئے آدمی مقرر سے ان لوگوں نے مگ جلانے میں سمی غفلت یا تسامل سے کام نہیں لیا ہر چند کہ وہ جلانے کی کوشش کرتے مگر آگ روشن نہ ہوئی اور وہ بالا فرتھک ہار کر بیٹھ صحتے اور بحیرہ ساوہ جو اہل شرک و عروان کی طاہری صفائی کا ذریعیہ تھا وہ خشک ہوگیا اور بحيره ساده مملكت عجمي عراق من جدان اور رقم كے ورميان ميلوں پھيلا ہوا چشمہ تھا، اس میں کشتیاں جلتی تھیں اور اس کے اروگرو شرول اور دیماتوں کے لوگ کشتیوں میں سر کرتے سے مثلا فرقانہ اور رے کے باشدے آپ سے ایک کی پیدائش کی رات وہ چشمہ خشک زمین ہو کر رہ گیا اور ایسے معلوم ہو نا تھا کہ اس کے طول و عرض میں مجھی ذرہ بحریانی نمیں ہوا بلکہ بانی انتائی محرائی میں جلا میا حتیٰ کہ وہاں ایک شر آباد ہوگیا جے سادہ کما جانے لگا جو اب بھی ایک مضبوط شرکی حیثیت سے باتی ہے ان علاقول اور شرول کے قاضی القصات اور حاکم اعلے نے طاقتور اونول کو دیکھا جو علی محوروں کو دھلتے کے جارہے تے اور وہ دجلہ کو عیور کر کے وہاں شہوں اور وادیوں میں مجیل گئے اور اس مقدس رات شاطین پر شاب فاقب برسائے گئے حالاتکہ شیاطین اس سے قبل کی آئندہ اے کی ٹوہ لگا کیتے اور اس دن شیطان کو بھی آسان پر جانے سے روک ریا می اور منقول ہے کہ اس سے محل وہ آسان پر جاکر کہیں بیٹھ جاتا اور كسى نه كسى بات كا سراغ لكا ليتا- اور بهر انتحي اين چيلول ميس بسيلا ديتا بقى بن مخلد صاحب مندنے اپنی تغیر میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اس مجابد سے روایت کیا ہے کہ شیطان چار مرتبہ شدید ترین چلایا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت کی مئی۔ دوسری مرتبہ جب اے آمان سے نیچ امار دیا میا- تیسری مرتبہ جب آپ والدت باسعادت ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت اور جو تھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ آپ اللی اللی کا کی مرنبوت کے

بارے میں راویوں کا اختلاف ہے یا تو مر نبوت پیدائش تھی جیسے کہ اس سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی روایت گذری یا مر نبوت پیدائش کے وقت نمودار ہوئی یا جب آپ دودھ پینے کے زمانہ میں شق صدر کے وقت دو فرشتوں میں سے ایک نے آپ کو مرلگائی۔ پہلی روایت ابن سیدالناس کی ہے اور دو مری روایت مفلطلن کی ہے جو یخی بن عابد (بسینہ تمریض) یعنی ایسے الفاظ سے روایت کی مئی جن سے روایت کا ضعیف ہونا معلوم ہوتا ہے) اور تبری صبح اور اثبت ہے اور ربی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی بات تو اسے طیالی اور حارث نے ابنی مسانید میں بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے دلائل میں آپ جیسی اللہ نقل کیا ہے میں بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے دلائل میں آپ جیسی کی ہوارت کی ہے اور جبیتی نے کہ آپ نے فرایا کہ جبر کیل علیہ اللام نے میری پشت پر مبرلگائی جس کا اثر میں نے اپ دل میں محسوس کیا۔ ابوذر کی صدیف جو احمہ نے روایت کی ہے اور جبیتی نے اسے دلائل میں ذکر کیا اس سے ماتی جاتی ہے اور میرے خیال میں ان احادیث میں اس کے بعد کی فاکدے کی زیادتی کے لئے دوبارہ 'سہ بارہ لگائی تنی ہوائش طور پر بھی اور اس کے بعد کی فاکدے کی زیادتی کے لئے دوبارہ 'سہ بارہ لگائی تنی ہو) جسے کہ آپ اس کے بعد کی فاکدے کی زیادتی کے لئے دوبارہ 'سہ بارہ لگائی تنی ہو) جسے کہ آپ اس کے بعد کی فاکدے کی زیادتی کے لئے دوبارہ 'سہ بارہ لگائی تنی ہو کی بیدا ہوئے یا اس کے بعد آپ کا خوت ہوا۔

اور طبرانی اور ابو تعیم وغیرہ ان بواسط حن حضرت انس الطفی اللہ الدوایت کی ہے کہ آپ الطفی اللہ اللہ اللہ تعالی سے کہ آپ اللہ تعالی کے اللہ تعالی سے مجھے جو اعزازات اور کرامات حاصل بین ان میں سے آیک مید مجمی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور بغرض ختنہ میرے مقام سترکو کمی نے نہیں دیکھا۔

اور این سعد والی حدیث جو انحول نے عطا خراسانی سے روایت کی ہے اور عطا خراسانی نے مراب کی ہے اور عطا خراسانی نے عکرمہ سے انحول نے ابن عباس سے اور ابن عباس نے اپنے والد سے (رضی اللہ تعالی عنم) روایت کی ہے کہ آپ کھی ایک اللہ عنم اور ناف بریدہ پیدا ہوئے اور آپ کے داوا نے آپ کی الی پیدائش پر بری مسرت کا اظہار فرمایا کہ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ میرا بیٹا (یو آ) بری شان والا ہوگا۔

ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ آپ الفی کا ایک ہے معدور لعنی خت شدہ پیدا ہوئے۔ خت شدہ پیدا ہوئے اور حکیم ابو عبداللہ ترذی نے کما کہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ اور ابن عبدالبرنے اپنی کتاب تمید میں روایت بیان کی ہے کہ آپ کے وادا ئے پیدائش کے سانویں دن آپ کا خت کیا اور اس تقریب میں لوگوں کو کھانا کھایا' میرا پیدائش کے سانویں دن آپ کا خت کیا اور اس تقریب میں لوگوں کو کھانا کھایا' میرا

خیال ہے کہ آپ کے دادا نے ساتویں دن لوگوں کو جو کھانا کھایا لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ تقریب خفتہ کا کھانا ہے اور خفتہ کا یہ معنی ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا مختون ہونا ظاہر فرایا اور یہ بتایا کہ اس کا لخت جگر بلند شان اور قدرت خداوندی کی عظیم ترین دلیل ہے کیوں کہ ابن عبدالبرکی روایت میں ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا ساتواں دن تھا تو آپ کے دادا نے ایک مینڈھا ذخ کیا اور قریش کو کھانے کی دعوت دی اور قریش نے کھانے سے فراغت کے بعد پوچھا کہ اے عبدالمطلب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ جس لخت جگر کی دجہ سے تو نے ہماری آؤ بھٹ کی اس کا نام کیا ہے تو عبدالمطلب نے بتایا کہ محر 'تو قریش نے پوچھا کہ تم نے خاندانی رسم و رواج کے مطابق رکھے جانے والے ناموں کو کیوں نظر انداز کر دیا تو عبدالمطلب نے جواب دیتے ہوئے کا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ عزوجل آسانوں میں عبدالمطلب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ عزوجل آسانوں میں اس کی تعریف کرے۔

اور یہ غریب ترین روایت ہے کہ آپ کا ختنہ جراکیل علیہ السلام نے کیا اور عواقی نے محاکمہ کرتے ہوئے ای رائے کا اظہار کیا ہے کہ ذکورہ روایات میں سے کوئی روایت بھی پایہ جبوت تک نہیں پٹی اور امام احمد نے اس روایت میں توقف کیا ہے کہ آپ کے واوا نے آپ کا ختنہ کیا ہے اور اس طرح اس کے مقابلہ میں ووسری روایات میں بھی توقف کیا ہے۔ امام مزنی سے کی نے وریافت کیا کہ کیا آپ علیہ اللہ اعلم اور مجرلاعلی کا اللہ مختون پریا ہوئے تو آپ نے جواب ویے ہوئے فرایا اللہ اعلم اور مجرلاعلی کا اظہار کرتے ہوئے فرایا لاالدی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔

اور ابوبر عبدالعزیز بن جعفر جو ائمہ حنابلہ میں سے جیں نے کما کہ آپ ویک اور ابو ویک اور ابو ویک اور ابو عبداللہ لیکن امام احمہ بن حنبل نے اس کو صحح قرار دینے میں کوئی چیش رفت نہیں کی عبداللہ لیکن امام احمہ بن حنبل نے اس کو صحح قرار دینے میں کوئی چیش رفت نہیں کی رمتصد یہ ہے کہ آپ نے توقف فرمایا ہے) اور بعض ائمہ نے کما کہ جیسے بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کے واوا نے آپ کا ختنہ کیا۔ بی قریب الی الحق ہے لیکن حاکم نے کما کہ بہلی روایت کے بارے میں روایات حد قواتر تک بینی ہوئی ہیں امام حاوی فرماتے ہیں کہ میرا میلان طبع بھی اس بہلی روایت کی طرف ہے خصوصاً آپ کی والدہ کا یہ ارشاد کہ میں نے انھیں صاف سخرا اور باک و طاہر جنا۔ اور بعض ائمہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کے گھر کے خاندان میں اس بات ائمہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کے گھر کے خاندان میں اس بات کو رچا بیا ویا تھا کہ وہ آپ کا اسم گرای محمد میں۔ کوں کہ وہ خوبوں کا مجمد ہیں

الافلاك كى صحت كى بات تو معنى يه صحح ب أكرچه صنعانى نے اسے موضوع كما ب-قاضی میاض رحمته الله علیه احمه و محمر کا معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احمد افعل ك وزن براسم تفسيل مبالغه كا ميغه ب اس كامعنى ب كه جس سے بكرت صفت حد صادر ہوئی ہو اور محمد بروزن مفعل کا معنی ہے کہ جس میں صفت حمد بمعرت پائی جائے تو آپ ور اللہ اللہ اللہ مدور مرک لحاظ سے اجل اور دنیا و آخرت میں بلحاظ حمد سپ تمام اوگوں سے فوقیت رکھتے ہیں ای لئے آپ احمد المحدودین اور احمد الحامین ہیں اور بروز قیامت میدان محشر میں لواء حمد (حمد کا جمنڈا) بھی آپ کے پاس ہوگا ماکہ كال حركى محيل مو اور ميدان محشري آپ صفت سے مشهور مول مے اور آپ كو مقام محمود پر رونق افروز کیا جائے گا اور وہال اولین و آخرین آپ کی مدح سرائی کریں مے اور وہاں پر محامد کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت صحیحہ کے مطابق آپ کو عدیم النظیر مقام سے نوازا جائے گا جو کس کو بھی میر نمیں ہوگا اور سنے انبیاء سابقہ کی کتب میں آپ کی امت کو طارین کے نام سے موسوم کیا گیا الذا آب بی کا شایان شان ہے کہ آپ کا اسم کرای محمد و احمد ہو ( ور ان دو مقدس نامول میں آپ کے عجیب و غریب خصائص اور رنگارنگ علامات میں نیز یمال ایک اور حمرت انگیز بات مجی ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل کسی کے بید دو نام نہیں موے اور اللہ تعالی نے انھیں آپ کے لئے محفوظ رکھا بسرطل آپ کا اسم گرای احمد جو کتب سابقہ میں ذکور ہے اور انبیاء علیم السلام جس كى آمد كى بشارت دية رب تو حكت ايزدى في كسى كويد نام ركف ب باز رکھا اور اس سے قبل کسی کو بھی اس نام سے نمیں نکارا کیا اگد کرور دل کسی التباس اور شک میں نہ برے کہ کون سا آدمی احمد کا صحح مصداق ہے) اور اس طرح عرب و عجم میں کسی کا نام بھی محمد شیں تھا ہاں البتہ آپ کی تشریف آوری سے کچھ قبل اس بات کا جرجا ہونے لگا کہ ایک ہی معوث ہوگا جن کا اسم حرامی محمد ہوگا ابے بیوں کا نام محر رکھنا شروع کر دیا یا شاید ختم نبوت کا آج ان میں سے کسی کے سر سجایا جائے لیکن اللہ خوب جانا ہے کہ منعب رسالت سے کس کو نوازنا ہے پھر شرت کی وجہ سے جن کا نام محمر رکھ بھی دیا ممیا تو انھیں اللہ تعالی نے دعوے نبوت ے باز رکھا اور دوسرے لوگول میں سے کسی کو انھیں نی کئے سے باز رکھا اور کسی اسے سبب کے اظمار سے بھی باز رکھا جس کی وجہ سے کوئی آپ کے بارے میں

ناکہ اسم (محم) تریف کیا ہوا مسی کے مطابق ہو جائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نام (اساء) اسان سے اتارے جاتے ہیں۔

حضرت حمان ﷺ نے اس کی نمایت حمین منظر کئی فرمائی ہے۔ وضم الا الد اسم النبی الی اسمد افا قال فی العضس العثوذن اشھ وشق لد من اسمد لعطد

فزو العوش معمود و هنا معمد (اور الله نے نی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا) جب موزن پانچ وقت ازانوں میں اشد کتا ہے۔ اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا آکہ اس عظمت سے نوازے صاحب عرش خود تو محمود ہے اور یہ محمد الفقائد اللہ اس

سخادی کتے ہیں یا تو شروع سے بتو یکن الی آپ کے دادا نے آپ کا یہ نام رکھایا

بذريعه خواب انمين به نام بتايا كيا-

خلفتک که اگر محرند اوت توش تجیم محل پیدان کرنا- اور دی لولاک اما خلفت

مخکوک ہو۔ اور ان باتوں سے باز رکھنے کا بیہ فائدہ ہوا کہ کوئی آپ کا مدمقاتل ہی نہ رہا اور نبی کملانا و کمنا آپ کے لئے قطعی و بھتی ہوگیا۔

الم سناوی فرائے بن کہ آپ کے اساء گرای بہت زیادہ بیں بعض نے کہا کہ ان کی تعداد ایک بزار ہے لیکن اس میں اکثر اساء گرای ایسے افعال سے ماخوذ ہیں جن سے آپ سنتی اللہ اللہ اساء مبارکہ میں سے پچھ مجموعہ "القول سے آپ سیکی جمع نہیں کے۔ البدیع" میں جمع نہیں کے۔

اور سے بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ کشت اساء مسی کی جاات شان کی روش دلیل ہے۔ اور آپ کی عظمت شان کے اظہار کے لئے بہی کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کو اپنے اساء حسی سے مشرف اور صفات علیا سے مصف فرمایا، جیسے کہ شفاء وغیرہ میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے اور میں کہتا ہوں کہ شخ المشائخ حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک رسالہ میں آپ کی پانچ صد اساء گرای جمع فرمائے ہیں میں نے اپنی صوابدید کے مطابق ان میں سے عمدہ اجھے اور اعلیٰ لے لئے اور نانوے اساء مبارکہ یر اقتصار کیا۔

آپ کی نظیرناممکن ہے۔۔۔۔۔

هذا الحبيب فعله لا يولد والنور من وجناته يتوقد جبريل نلاى في منصته حسنت هذا مليح الكون هذا احمد هذا المصطفى هذا جميل الوصف هذا المسئد هذا جليل النعت هذا المرتقى هذا كعيل الطرف هذا الامجد هذا الذى خلعت عليه ملا بس ونفائس فنظيره لايوجد

یہ ایسے بکتا حبیب ہیں جن کی نظر پیدا ہونا نامکن ہے۔ اور ان کے رخمار سے نور کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ جرئیل علیہ الملام مجلہ حسن میں پکار اشھے۔ یہ حبین کا نات ہیں یہ احمد ہیں مصطفع (برگزیدہ) کا نات ہیں یہ احمد ہیں مصطفع (برگزیدہ) ہیں یہ احمد ہیں مصطفع (برگزیدہ) ہیں استفادہ ہیں یہ کا نات کا بجاء ہیں مستفقہ المین المحمول والے ہیں المحمول والے ہیں تو برگین آ محمول والے ہیں یہ برگین آ محمول والے ہیں یہ برگ تو بیا ہیں عظمت والے ہیں۔ میں وہ عظیم ہتی ہے جسس عدہ لباس و نفاس سے نوازا گیا۔ حق تو یہ ہے کہ آپ کی نظیر ہی ممکن نہیں۔ ( مشکر المحکولیة میں)

(الما المناع نظر ر علامه فعل حق فر آبادی رحت الله علیه کی کتاب "فخیق الفتوی" کا مطالعه فرائیس- اصل رسالیه فاری میں ہے اور اس کا ترجم علامه محر عبدا کلیم صاحب شرف قادری فرائیس- اصل رسالیه فاری میں ہے اور اس کا ترجم علامه کید فرایا آپ اے مکتب قادریہ جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری میث لاہور سے مگوا کر پر میس جس

ے آپ کی روح کو مرور اور ایمان میں جلاد آزگی پیدا ہوگی کتاب کے اصل سودہ کی نوک پلک سیدھی کرتے میں مترجم بھی علامہ موصوف کے ساتھ پنجاب لا تبریری میں جاآ رہا۔ "القول البدیع" فی الصلوة علی النبی الشفیع) المام خاوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایمان افروز اور باطل سوز کتاب ہے جس سے اور غذائے روح میسر آتے ہیں۔ لا ٹائی کتب خانہ متصل جامع مجد دو وراوزہ سیالکوٹ نے اے ٹائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحب ذوق اسے منگا کر اپنا شوق بورا کر کتے ہیں نیز یہ کتب مکتبہ "رضائے مصطفے" سے بھی دستیاب ہیں۔)

تاريخ پيرائش....

ام ترذی نے آئی کتاب جامع ترذی میں قیس بن مخرسہ اور این اشیم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ آب شیم کی پیدائش اصحاب فیل کے مشہور و معروف سال میں ہوئی اور امام بیعتی نے ولا کل میں سوید بن غفلہ کی حدیث نقل کی جو معخفو میں سے سے نیز امام بیعتی اور ان کے اساد حاکم نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور استاد اور شاگرد دونوں نے اسے بواسط حجاج بن محمہ صحیح قرار دوا ہے اور حجاج بن محمہ نے بونس بن ابو اسحاق سے اور انھوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے سعید بن جبید اور سعید بن جبید وار سعید بن جبید وار انھوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے سعید بن ابن سعد نے عام الفیل کی بجائے ہوم الفیل کا لفظ مردی ہے اور حاکم نے بھی بواسطہ حمید بن رہے اور مما لفظ ہوم الفیل میں بواسطہ حمید متفرد ہے اسی لئے انھوں نے ابن معین کی روایت کیا ہے اور کما لفظ ہوم الفیل میں حمید متفرد ہے اسی لئے انھوں نے ابن معین کی روایت کیا جوائی کیا ہے کئین عام میں روایت کو فوظ ہے۔ عام الفیل کی جگہ کی اور لفظ (ہوم الفیل) کے حمید منفی نمیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اختال موجود منائی نمیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اختال موجود منائی نمیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اختال موجود منائی نمیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اختال موجود منائی نمیں (عام الفیل کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اختال موجود ما کئی اور دن)

یا ہی اور دن اللہ عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ اختال بھی ہوسکتا ہے کہ یوم سے مراد دن لیا جائے جس دن اللہ تعالی نے ہاتھی کو بیت اللہ کو روندنے سے روکا اور اس کے لانے والوں کو تباہ و بریاد کر دیا اور یہ بھی حمکن ہے کہ یوم سے عام مراد (سال) ہو۔

وب و روز روز کر کی کے اور کا کہ ہمارے می جی کہا اختال کی طرف ماکل ہیں کیوں کہ مہی امام سخاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے می کہا اختال کی طرف ماکل ہیں کیوں کہ مہی یوم بول کر مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے جیسے یوم فتح اور این حبان نے اپنی تاریخ کی ابتدا اب یوم الفیل کا لفظ عام الفیل سے خاص ہوگا۔ اور این حبان نے اپنی تاریخ کی ابتدا میں ایسی بات کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عام فیل کو اس دن میں ایسی بات کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عام فیل کو اس دن

موئی جس دن الله تعالی نے ابایل پرندوں کو امحاب فیل پر مسلط کر دیا تھا اور امام بہت نے محمر بن جبید بن مطعم کی مرسل روایت ہوم کی بجائے لفظ عام سے بیان کی ہے اور اصحاب فیل کے مظر کو تھم بن حزام اور حواطب بن عبدالعزی اور حمان بن ابت نے بیشم خود دیکھا ہے اور ان تمام کی عمر ۱۳۰ سال ہوئی ہے اور ابراہیم بن المندر كت بي كه عام فيل يعنى جس سال باتنى والول في خانه كعب ير حمله كيا تها مي آپ کی پیدائش کے بارے میں مارے اکابر می سے کی نے شک شیں کیا اور جن لوگوں نے عام فیل میں آپ کی پیدائش پر اجماع نقل کیا ہے ان میں سے این قتیبہ میں اور پھر عیاض میں اورابن وحیہ نے کما کہ آوار سلف اور سنن کی روشنی میں عام الله يري علاء كا القاق ہے اور ابن قيم نے مجي تو القاق كا قول كيا ہے تو اس كى معتد اور قابل اعماد شخصیات می بین جن کی وجہ سے اس نے اتفاق کا قول کیا ہے لیکن اس من اختلاف ابت ہے اور اس ظاف کی وجہ سے بحت سے اقوال ہیں ایک قول کے مطابق آپ سی اللہ اللہ اللہ اسل اسحاب فیل کے واقعہ کے جالیس سال بعد موئى يه ابو ذكريا علائى كا قول ب جے ابن عساكر نے ابني كتاب "الرجمت النبوية" انی پہلی تاریخ سے لیا ہے یا آپ کی پیدائش واقعہ عام قبل کے تمیں سال بعد ہوئی اے موی بن عقبہ نے زهری سے افل کیا ہے یا پھر آپ کی پیدائش واقعہ عام فیل ك تيس مال بعد بوكى اس ابن عساكر في شعيب بن شعيب كى روايت سے بيان كيا ہے يا پھر آپ كى پيدائش واقعہ عام فيل كے پندرہ سال بعد ہوئى اسے ابن كلبي نے این والد سے اور انھوں نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنم لیکن حضریت ابن عباس در المفتاقی معتد روایت وی ہے جو پہلے مذکور ہوئی یا پھر آپ کی پیدائش واقعہ اصحاب فیل کے ایک ماہ بعد ہوئی اور سے ابن عبدالبرسے مردی ہے یا وہ پھر آپ کی پیدائش واقعہ فیل کے وس ماہ بعد ہوئی اے بھی ابن عساکرنے بواسطہ عبدالرحمن ابن ابزی روایت کیا ہے یا تمیں ون کے بعد یا چالیس دن کے بعد امام سخاوی فرماتے ہیں کہ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بادشاہ (نوشروان) کے زمانے میں ہوئی اس کا کوئی ثبوت اور اصل نهیں۔

اور بعض نے ماریخ سے بے خبری اور ناواقفی سے یماں تک بے تکی بات کمد دالی کہ آپ کی پیدائش کری نوشیروان کے زمانہ میں مکہ میں ہونے پر علماء کا انقاق ہے اور اس میں علماء کا کئی فتم کا کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ

صاحب عوارف نے اس سوال کا جواب ویا (الله تعالی ان کے عوارف سے جمیں نوازے اور ان کی نواز شول سے ہم پر مرانی فرمائے کہ) نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت جب پانی موجزن ہوا تو اس نے جماگ کو ادھر ادھر کناروں پر چھینک ویا تو ہے۔ لذا آپ اللہ اللہ علیہ علی مجی تھے اور منی مجی کول کہ آپ کی ولادت باسعادت کمہ کرمہ پیں ہوئی۔ تربت و ہرفن' ہریتہ منورہ پیل فاشھا اللہ شوفا و تعطیعا اور پچر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس ماہ میں ہوئی اور مشہور کی ہے کہ آپ کی پدائش رہے الاول شریف میں ہوئی اور جمور علاء کا قول بھی میں ہے اور ابن جوزی نے اسی قول پر علماء کا انفاق نقل کیا مگر انفاق والی بات محل نظر ہے کیوں کہ بعض نے کماکہ آپ کی پیدائش صفر میں ہوئی اور بعض نے کماکہ رہے الاخر میں ہوئی اور بعض نے رجب کو آپ کی پیدائش کا مہینہ قرار دیا ہے مگران میں سے کوئی بات مجی درست نہیں اور بعض نے کہا کہ آپ کی پیدائش کا ممینہ رمضان المبارک ہے اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی ایک غیر صحیح سند سے مردی ہے اور یہ اس قول کے موافق ہے جس میں آیا ہے کہ آپ ایام تشریق عظم مادر میں تشریف لائے اور آپ کی پدائش کے بارے میں عجب و غریب تر قول سے سے کہ آپ عاشورہ وسویں محرم کو پیدا ہوئے پھر اس طرح ممینہ کے دن میں اختلاف ہے کہ آپ کون سے دن پیدا ہوئے بعض نے کما کہ رہیج الاول شریف اور پیر کا بی دن تھا کیکن تاریخ معلوم نہیں اور جمہور کا قول ہے کہ دن معین ہے بعض نے کما ہے کہ رہیج الاول کی دو<sup>'</sup>

ابن انی شیبه اور ابو قعم نے ولا کل میں ذکر کیا کہ آپ طلوع فجرے وقت جلوہ افروز متی ہوئے اور بعض نے کما ہے کہ رات کے وقت۔

اور زر کشی فراتے ہیں کہ صحح میں ہے کہ آپ کی ولاوت باسعادت دن کے وقت بی ہوئی۔ اور میں کتا ہوں کہ علامہ قسطلانی نے اس سلسلہ میں بری عجیب تر بات افضل قرار ویا ہے اور کما کہ مطلق کو مقید نہیں کما جاسکا طالا تک شب قدر کی اففلیت اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہے لیکن شب قدر کی افغلیت شادت تص قرآنی کی وجہ سے ہے کہ نیلتہ القلو خیر من الف شھر کہ شب قدر کی عبادت بزار ماہ کی عبادت سے بمتر ہے۔ اور آپ شکر المائی شب ولادت کی یہ افغلیت سماب وسنت اور علاء اتمه میں سی کے قول سے معلوم نمیں ہوتی (یاد رہے کہ س كلام اس صورت ميں سے جو رات آپ كى ولادت كے علاوہ سال به سال آتى ہے ربی وہ خاص رات مبارک جو گذر چی ب اور جس میں آپ کی ولادت باسعادت موئی تو دہ بزارہا شب سے بمترے کیوں کہ شب قدر کو سے نعنیات و برکت ای بابرکت رات کی وجہ سے حاصل ہوئی)

شب ولادت میں سب مسلمال نه کیوں کریں مال و جان قرمال پولہ جیے تحت کافر خوشی میں جب فیض پارہے ہیں

(حكيم الامت مجراتي)

اور ابن وجیہ کا اس قول کو کہ آپ کی ولادت کے وقت ستارے زمین پر گرتے تھے اس لئے ضعف قرار رینا کہ آپ کی ولادت دن کے وقت ہوئی (اور دن کے وقت ستارے نہیں ہوتے صبح نہیں کیوں کہ ستاروں کا گرنا بطور معجزہ تھا۔ للذا اس میں دن اور رات کی کوئی تخصیص نمیں وا بے ولادت باسعادت دن کے وقت ہو یا رات کے وقت اس سے کھ فرق نہیں بڑا نیز علاوہ ازیں آپ کی ولادت طلوع فجر کے بعد ہوئی اور ستاروں کا اس وقت رات کی طرح غلبہ ہو آ ہے یا سے جواب دیا جائے گا کہ جس رات کی صبح کو آپ کی ولادت ہونی تھی اس رات کو ستاروں کا کرنا آپ کی پیدائش ك قرب و زديك ك اظهار كے لئے تھاكيوں كد جے كمى چزكا قرب عاصل ہوا ہے اس چرکا تھم دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی مت حمل میں بھی اختلاف ہے بعض نے نو بعض نے وس بعض نے سات اور بعض نے چھ ماہ کا قال کیا ہے۔ قسطلانی فراتے ہیں کہ آپ کی پدائش محمد بن بوسف کے گھر میں ہوئی جو حجاج

تاریخ متنی اور بعض نے کما کہ آٹھ تاریخ تحی اور شیخ تطب الدین قسطلانی فراتے ہیں کہ اکثر محد مین نے ای روایت کو اختیار کیا اور یہ ابن عباس اور جبیو بن مطعم رضی اللہ تعالی عنم سے منقول ہے اور یمی اکثر ان لوگوں کا قول ہے جنمیں اس بارے میں کچھ معرفت حاصل ہے اور حمیدی اور اس کے بیخ ابن حزم کا مجمی کی قول ہے اور تضاعی نے عیون المعارف میں ای پر علم بیت والوں کا اجماع نقل کیا ہے اور بعض نے دس رہیج الاول کا قول کیا ہے اور بعض نے بارہ رہیج الاول شریف اور اہل كمه اس ير متعق بين كيون كه باره ريح الاول شريف كو بى الل كمه آپ كى جائے ولادت کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔

بعض نے سترہ اور بعض نے یا نیس رہیج الاول شریف کا قول کیا ہے اور مشہور می ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ بارہ رہے الاول شریف بروز پیر ہوئی اور یہ ابن ا احاق وغیرہ کا قول ہے اور اس طرح پیدائش کے دن میں بھی مختف روایات ہیں اور مشہور میں ہے کہ آپ بیرے دن جلوہ افروز ہوئے۔

ابوتادہ انساری والتعلقاً سے مردی ہے کہ آپ سے پیرے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور ای دن مجعے نبوت سے سرفراز کیا گیا (یہ امام مسلم سے مروی ہے) اور آپ کا یہ ارشاد اس بات پر دالات كرا ہے كه آپ كى پيدائش دان كے وقت مولى-

اور سند میں ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنما) سے مروی ہے کہ وہ فراتے ہیں کہ آپ وی اللہ ایک والوت کا دن بھی پیرے اور بعثت کا دن بھی پیر بی ہے اور پیر کے دن ہی آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف آوری بھی پیر ہی کو ہوئی۔ اور حجراسود نصب کرنے کا معالمہ بھی بیر ہی کو

> جس سانی محری يه لا کھول اس دل افروز ساعت (اعلعضوت فاصل بريلوي)

اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ کمہ مجی پیرے ون فتح ہوا اور سورہ ماکدہ کے اس جے کا زول جو اس آیہ مبارکہ پر مشتل ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت عليكم نعمتي و وضيت لكم الاسلام دينا (پ ١٠ ركوع ٣٠ آيه ٣) بھي پيري كو بوا اور یہ نزول کے لخاظ سے آخری سورت ہے۔

بن بوسف کا بھائی تھا۔ اور بعض نے شعب اور بعض نے روم کو آپ کی جائے ولاوت قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کی پیدائش غسان میں ہوئی...

اور ہمارے می این تجر کی فرماتے ہیں کہ صحیح اور درست میں ہے کہ آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے اور اب مشہور ہمی می ہے۔

علاء فراتے ہیں کہ آپ کی ولاوت اس کئے محرم ' رجب اور رمضان میں نہیں ہوئی باکہ آپ کو زمانے کی وجہ سے معزز و مشرف نہ سمجھا جائے بلکہ زمانے کو آپ سے عزت ملی جیسے مکان کو کمین کی وجہ سے شرف حاصل ہو تا ہے قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ چیلی ولاوت کے بارے میں نہ کور ہے کہ آپ چیلی ہیں ہوئی ہیں کہ ولاوت کے واحت میں مدا کو بجے گئی کہ کون ہے جو اس وریٹیم کی کفالت کرے گا جس کی قیمت ہی چکائی نہیں جاکتی تو پر ندے پکار اٹھے کہ ہم ان کی خدمت عظمی کو غلیمت شمیس کے واور وحشیوں نے کما کہ ہم آپ کی کفالت کے زیادہ حقدار ہیں باکہ اس کی کفالت کی رکت ہے ہم آپ کی کفالت کے زیادہ حقدار ہیں باکہ اس کی کفالت کی برکت ہے ہم آپ کی شرف و تعظیم کا فریضہ بجا لاسکیں اور زبان قدرت پکار اٹھی کہ اے تمام محلوقات سنو اللہ تعالی نے آئی حکمتہ قدیمہ میں جابت کر دیا ہے کہ اس کے نبی کرمے چھاڑی ہے جو حکم و بروباری کا جمہ ہیں۔ ابن اسحان ابن رامویہ ابولیلی طرانی بیعنی اور ابو قیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت علیمہ بیں۔ ابن اسحان ابن رامویہ ابولیلی طرانی بیعنی اور ابو قیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت علیمہ بیں۔ ابن اسحان کیا کہ کے ماتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں مگی سعد بن بکر کی عورق ل کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں مگی سعد بن بکر کی عورق ل کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں مگی سعد بن بکر کی عورق ل کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں مگی سعد بن بکر کی عورق ل کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں مگی سعد بن بکر کی عورق ل

اور میرے پاس اپنا بچہ بھی تھا اور ساتھ ایک عمر رسیدہ او نئی بھی جس سے قطرہ بھر دودھ بھی نہیں رستا تھا اور بیچ کی بھوک کے ڈرکی وجہ سے ہم رات کو سکون سے نہ سوتے اور میرے پہتانوں میں اتا دودھ نہیں تھا جو اس بیچ کے لئے کائی ہو آ اور نہ بی ہماری او نئی شیردار تھی جس سے بیچ کی غذا میسر ہوتی تو اس بے کسی اور ب بیج گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ خداکی ضم ہم میں سے کوئی عورت الی نہ تھی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کو دودھ پلانے کے لئے اس کے سرد نہ کیا گیا ہو لیکن جب بید کما جا آگہ وہ در تیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دین خداکی تھم میرے سوا میری باتی تمام نہیلیوں نے دودھ پلانے کے لئے بید میا کر لیا اور مجھے جب آپ کے سوا کوئی بچہ نہ مل سکا تو میں نے نامیدی کے عالم میں اپنے خادید سے کہا کہ خدا کی تم سیمیوں میں بیچ کے بغیر واپس جانے کو میں میں اپنے خادید سے کہا کہ خدا کی تم سیمیوں میں بیچ کے بغیر واپس جانے کو میں اپنا نہیں سمجھتی بیچ کی تلاش میں آنے والی عور تیں جو اس در بیٹیم کو مجمور آئی ہیں اسے دیا نہیں سمجھتی بیچ کی تلاش میں آنے والی عور تیں جو اس در بیٹیم کو مجمور آئی ہیں

میں تو اے مرور لے آؤں گی تو میں اے لینے کے لئے چل پڑی تو آپ اونی کپڑے میں لینے ہوئے تھے جو دودھ ہے بھی زیادہ سفید تھے جس سے کستوری کی ممک آری متی اس کے نیچے ہزریم کا کپڑا تھا جس پر آپ چیٹے کے بل سوئے ہوئے خوائے لے رہے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی دجہ سے میرا دل شفقت سے بھر آیا اور بیل نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے قریب ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ تہم بھرے انداز میں بیدار ہوئے اور اپنی چشمان مبارک کھولیں اور نورانی لگاہ سے جمعہ پر نظر ڈالی تو آپ کی آکھوں سے نور نگل کر آسان کی بلندیوں میں جاگڑیں ہوا اور میری نظریں جی رہ گئیں میں نے محب بھرے انداز میں آپ کی پیشائی جاگڑیں ہوا اور میری نظریں جی رہ گئیں میں نے محب بھرے انداز میں آپ کی پیشائی کو بوسہ دیا اور میں نے دایاں پتان انھیں چیش کیا آپ نے حسب فشا کچھ دودھ نوش فرمایا پھر میں نے انھیں بائیں پتان کی طرف لوٹایا تو آپ نے نوش فرمانے سے انکار فرما دیا اس کے بعد آپ نے رضاعت کے زمانے میں بھی بھی بائیں پتان سے دودھ فوش فرما دیا مائٹی بھی ہے در آپ نے رضاعت کے زمانے میں بھی بھی بائیں پتان سے دودھ دوش فرما دیا مائٹی بھی دودھ فی کر سیر ہوئے اور آپ کے بھائی بھی سیر ہوئے۔

پر میں انھیں اس عالت میں ای سواری کی طرف کے آئی اور پھر میرا فاوند اپنی شخیف اور بوڑھی او بنی کی طرف بیل پڑا تو ہم نے سے بجیب منظر دیکھا کہ وہ او بنی دورہ سے بھری بڑی تھی اور اس نے او بنی کو دوبا اس نے اور میں دونوں نے اتا دورہ بیا کہ ہم شکم میر ہوگئے اور ہم نے ایک خوشحال ترین دات گزاری۔ میرے فاوند نے بچھ سے قاطب ہو کر کما کہ اے علیہ بیشن جانو فدا کی تم میری دانست کے مطابق تم ایک مبارک بچہ لائی ہو دیکھو ذرا سوچو تو سی سیم نے اسے لاکر کتی ایک مبارک بچہ لائی ہو دیکھو ذرا سوچو تو سی سیم نے اسے لاکر کتی ایک مبارک بچہ لائی ہو دیکھو ذرا سوچو تو سی سیم نے اسے لاکر کتی و بھلائی سے نوازے گا تو قافلوں کی روائی کے دفت جب لوگوں نے ایک دو سرے کو بھر کی اور جی اور اس کی برکت ، اللہ تعالیٰ بیشہ ہمیں مزید نیر رخصت کیا پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوگئی اور جی دونت طید فرماتی ہیں کہ میں ہوگئی اور جی دونت طید فرماتی ہیں کہ میں نے سامنے رکھ لیا حضرت طید فرماتی ہیں کہ میں نے سامنے رکھ لیا حضرت طید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو دیکھا تو اس نے فانہ کھیہ کی طرف بھرکر تین سجدے کے اور پھر اس نے اپنی سواری کی دوئی میرے ہم سفر سے یہ ان کی سواریوں سے سبقت لے گئی لوگ میری سواری کی اس چال سے جمران رہ گئے دوسری عورتی کہا کہ اے ابو سواری کی سے جمران رہ گئے دوسری کی اس چال سے جمران رہ گئے دوسری کی اس چال سے جمران رہ گئے دوسری کی اس چال سے جمران رہ گئے دوسری عورتی کہا کہ اے ابو عورتیں مجھ سے جینے رہ گئیں اور انھوں نے جینے خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو

دیکھتے تو ان کے ساتھ کمیل میں مشغول ہونے سے اجتناب فرماتے۔

ابن سعد ابو تعیم اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیمہ آپ کو کمیں دور شیں جانے دی تھیں ایک دن انھیں خیال نہ رہا تو آپ دوپسر کے وقت اپنی رضائی بمن شیما کے ساتھ بکریوں کے بچوں کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت علیمہ آپ کی تلاش کے لئے چل پڑیں اور آپ کو اپنی رضائی بمن کے پاس پایا حضرت علیمہ نے غصے سے شیما کو کما کہ کیا اس کری میں تو انھیں باہر لائی تو تھیما نے جواب دیتے ہوئے کما کہ میرے بھائی کو ذرا بحر کری محصوس شیں ہوئی میں نے تو برا مجیب منظر دیکھا ہے کہ بادل کی کلزی نے آپ پر ساتھ میں بوئی میں نے تو دو بادل بھی رک جاتا اور جب آپ چلے تو وہ بھی آپ یمال پنجے۔

حفرت حليمه فرماتي بين كه جب عم آپ كو دوده چموزا كر آپ كي والده ماجده حضرت آمنہ کے پاس لائے تو آپ کی جن برکات کا ہم نے مشاہرہ کیا تھا ان کی وجہ سے ماری بری خواہش متی کہ مارے پاس آپ کا مزید قیام ہو تو ہم نے آپ کی والدہ ے آپ کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کما کہ اگر آپ انھیں مزید کچھ عرصہ ہارے یاس رہے دیں تو اچھا ہے ایک تو یہ مزید صحت مند ہو جائیں گے اور دوسرا كمه بين چيلى بوكى وباء سے بعى محفوظ رہيں گے۔ تو آپ كى والدہ انھيں واپس بيجندير رضامند ہو گئیں اور ہم انھیں واپس لے آئے۔ تو خداکی قتم آپ کو واپس لانے کے وو یا تین ماہ بعد آپ کا رضاعی بھائی جو ہارے مکانات کی عقبی جانب اپنی بروں کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا دوڑا آیا اور اس نے گھرائے ہوئے انداز میں کما کہ وہ جو جارا قریش جمائی ہے نا اس کے پاس وو سفید لباس والے آدی آئے اور انمول نے اسے پہلو کے بل لٹا کر ان کا بیٹ جاک کر ڈالا' حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور اس کا والد تیزی سے ان کی طرف دوڑے آئے ہم نے آپ کو دیکما آپ کا رنگ متغیر تھا تو رضامی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ اے میرے بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سفید لباس والے آدمی آئے تو انھوں نے مجھے پہلو کے بل لٹایا اور میرا پیٹ جاک کیا اور اس میں سے مجھے نکال کر پھینک دیا اور مجر پیٹ ای پہلی حالت میں کر دیا تو ہم ان کو بربول سے واپس لے آئے تو آپ کے رضاعی والدنے كما اے عليمه مجھے النے لخت جكر كو كزند باننے كا انديشر ب و ميرے ساتھ چل اور ہمیں ان کے بارے میں کمی خوف و خطرہ کے اظمار سے پہلے گمروالوں کے

سرد كر دينا چاہئے معرت عليمه فراتي بين كه جم انھيں انھاكر ان كى والدہ ماجدہ كے پاس لے آئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عشا) نے فرمایا کہ ان کی والی کی کیا دجہ طالا نکہ تم ول و جان سے انھیں اپنے پاس رکھنے کی بدی جاہت رکھتے تے ہم نے کما کہ ہمیں ان کے ضائع اور کوئی حادث رونما ہونے کا ڈر ہے تو حضرت آمنہ (رمنی اللہ تعالی عنما) نے فرمایا کہ تمہیں جو معالمہ ور پیش آیا اسے مج مج بیان کرو- انموں نے ہمیں صبح صورت حال بیان کرنے پر مجبور کر دیا تو مفرت آمنہ نے فرمایا که کیا تهمیں ان پر شیطانی اثر کا خدشہ لاحق ہوا۔ سنو اللہ کی قتم شیطان کو ان پر اثر انداز ہونے کی جرات نہیں اور یقین جانو کہ میرا بیہ نور تظریدی شان والا ہوگا اور اس واقعہ سے تہیں اس کی شان جانا مقصود تھا اور آپ کا شق مدر دوبارہ اس وقت ہوا جب جرائیل علیہ السلام غار حرامیں مہلی مرتبہ آپ کے پاس وی لے کر آئے اور تیری مرتبہ آپ کا شق صدر معراج کی رات ہوا اور جب آپ کی عمر شریف جار مال کی ہوئی ابعض نے آپ کی پانچ سال ابعض نے چھ سال ابعض نے سات سال بعض نے نو سال اور بعض نے بارہ سال اور وس ون تائی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انقال ابواء میں ہوا اور ابواء مکہ مرمد اور مدیند منورہ کے درمیان آیک جگہ کا نام ہے اور بعض نے کما ہے کہ مقام حجون میں شعب انی طالب میں آپ کی والدہ کا انقال ہوا اور قاموں میں ہے کہ نی کریم مشکل کے کا والدہ ماجدہ کا مدنن مکہ میں مقام وار تابغہ میں ہے (نوث) محون وہ مقدی مقام ہے کہ جمال فق کم کے موقع پر مفرت فالدین وید و الفظال نے کوم الفظال کے مان مل ندی کازا اور آپ نے محم کے معابق مل ندی کازا اور آپ نے مجم وصد وبال قيام فرايا (مترجم عنيفي)

اور ابن سعد نے ابن عباس رسی اللہ تعالی عنما اور زهری اور عاصم بن عمرہ بن آل وہ رضی اللہ تعالی عنم سے روایت کی مضامین کے لحاظ سے بعض کی حدیث بعض وہ مروں سے لمتی جلتی ہے ان تمام نے بیان کرتے ہوئے کما کہ جب آپ کی عمر چید سال کی تھی تو آپ کی والدہ ہمینہ منورہ میں آپ کے نخمیال نمی عدی بن بنی نجار کی مالاقات کے لئے تشریف لے گئیں اور آپ بھی والدہ کے جمراہ تنے اور آپ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی اور آپ کی والدہ آپ کو دار نابغہ میں لے آئیں اور پھر انھوں نے ایک ماہ تک وہاں قیام کیا اور آپ بھی ان کے ساتھ بی سے آپ بھی المشاری اللہ ایک سے کا تذکرہ فرماتے اور ایک مکان کی طرف کو کی کر فرمایا کہ مجھے میری والدہ یماں لائی تھی اور بنی عدی بن نجار کے لوگوں نے و کیور کے کو کو اور بنی عدی بن نجار کے لوگوں نے و کیور کے کور کی عدی بن نجار کے لوگوں نے و کیور کی عدی بن نجار کے لوگوں نے

انتمائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا وہ وہاں کے باشدے یہودی تے اور جھے بار بار آتے جاتے ہوے فور سے دیکھتے ام ایمن کا بیان ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے ہوئے سنا کہ سے اس امت کے نبی ہیں اور یہ ان کے ہجرت کی جگہ ہے اور میں نے ان تمام کی باتیں یاد رکھیں پھر جب آپ کی والدہ آپ کو واپس کمہ لے جا رہی تھیں تو جب وہ مقام ابواء میں پنچیں تو وفات پاگئیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہیں الواء میں پنچیں تو وفات پاگئیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہیں المنظم متعقل خمیں الدین جن المنظم متعقل خمیں الدین جن المنظم متعقل خمیں سے دوئ کر لیا تھا اور اس خلا عقیدہ کی وجہ سے بارگاہ ایزی سے دالدین کے خاتی نہ ہونے سے دوئ کر لیا تھا اور اس خلا عقیدہ کی وجہ سے بارگاہ ایزی سے دائی نئی تھی۔ الحمد للہ علی ظام میں معالم کی مسئلہ بنا کی محل تحقیق و تنسیل کے لئے کاب "نور المین نا ایمان آیاء سے الکونین" کا مطالد کرنا چاہئے۔ مؤلفہ مولانا عافظ محمد علی لاہوری۔ کمتب رضائے مصطفع چوک داراللام کوجرانوالہ

ام ایمن آپ کی وائی مجی تھی اور آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش بھی انھوں نے کی اور نی علیہ السلام انھیں فرمایا کرتے کہ میری والدہ کی جگہ نبعی تم ى ميرى والده مو آپ كے دادا عبدالعطلب جو آپ كے مررست بحى تھ كى دفات اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی بعض نے کہا کہ نو سال بعض نے وس اور بعض نے جھ سال بھی کما اور ایک روایت کے مطابق آپ کے داوا کی عمر اس وقت ۱۴ (ایک سو دس سال) تھی اور بعض نے کما کہ ایک سو چالیس سال تھی اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے سنبھالی اور ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور عبدالمطلب نے اسے آپ کی پرورش کی وصیت کی تھی کیوں کہ وہ حضرت عبدالله والمنظمة كا بعائي تفا اور جب رسول الله المنظمة المائم كي عمر مبارك باره سال ہوئی تو آپ اپ چا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تشریف لے مجے۔ اور جب بصری میں مینچ تو بچرہ راہب جس کا اصلی نام جرجیس تھا کے آپ کو دیکھا اور آپ کے توریت میں بیان کردہ اوصاف سے آپ او پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کریہ کما کہ منا سيد العالمين هذا بعث الله وحمت للعلمين (ترجم) كريد كائتات كا مروار ب اور اے الله رحمت للعالمين بناكر مبعوث فرائ كا- اور بحيره سے يوجها كياكه تميس بيد كس في بنايا تو اس في جواب ديت موئ كماكه يقين كيج جب تم ان كي مراه اس مکمانی سے نمودار ہوئے تو یمال کا کوئی در نت اور پھر ایبا نہ تھا جو ان کے سامنے تجدہ ریز نہ ہوا ہو اور شجرو حجرنی کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور میں انھیں مهر

نبوت سے پہانا ہوں جو آپ کے شانے کی بڑی کے بنیج ہے اور شکل بیں سیب سے ملتی جلتی ہے۔ ہم نے ان کے نشانات کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پایا ہے بحیرہ کو آپ کے بارے میں یمود سے اندیشہ تھا اس کے پیش نظر اس نے ابو طالب سے آپ کو واپس لے جانے کو کما اس حدیث کو این ابی شیبہ نے روایت کیا ہے نیز اس حدیث بی سے بھی ذکور ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت باول نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ کسی نے کیا خوب کما۔

#### ان قال يوما ظللته غمامته هي في الحقيقت تحت ظل القائل

قائل نے کما کہ باول نے آن پر سابیہ کیا۔ وراصل یہ باول قائل کے سابیہ کے ۔ نے تھا۔(ہدورنہ پر تمام کائنات آپ (میلی ایکٹیائیٹے کے زیر سابیہ ہے۔ (مترجم))

این مندہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مسند ضعیف بیان کیا ہے کہ ابو کر صدیق وفی تھا تی کریم وفی ایک کے ہم سرتے ان کی عر ۱۸ سال ک تھی اور نی کریم میں ایک بیں برس کے تھے اور وہ تجارت کے سلسلہ میں شام جاتے ہوئے ایک مقام میں ممرے وہاں بیری کا ایک درخت تھا تو نبی دیا ہے اس ك ينج تشريف فرا بوك- تو الوكر صديق (الطفيطيناً) كيمه وريافت كرف راهب ك یاس علے مح جس کا نام بحرا تھا تو رابب نے سیدنا ابو برصدیق در اللہ اللہ اور میں کہ ورخت کے سائے میں بیٹے والا کون ہے تو انھوں نے جواب میں کما کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب تو رابب نے کما کہ خدا کی تم یہ نی بی کیل کہ معرت مینی علیہ السلام ك بعد اس ك ينج محمد والمنات الله عن المنا تا- رامب كى يه بات حفرت ابو بر مدين والمعلقة ك ول من قبت موكن اور جب آب والمعلقة في نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ابو بمر نے ہی آپ کی اتباع کی عافظ عسقلائی نے اصابہ میں ذکر کیا ہے کہ اگر ذکورہ واقعہ صح ہو تو ابو طالب کے ساتھ سنر کے بعد سمی اور سفر کا واقعہ ہے اور آپ کا تیمرا سفروہ ہے جو آپ نے معرت فدیجہ بنت خویلہ بن اسد کے میسرہ نامی غلام کے مراہ ان کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے محے تو جب آپ بعری کے بازار میں پنچ (اس وقت سفر کے وقت آپ کی عمر پیش برس ممی) تو آپ نے ایک درخت کے سایہ میں قیام فرایا پر نسطور نامی راہب نے کما کہ اس درخت کے مایہ میں مرف بی بیشتا ہے اور ایک روایت الی مجی ہے کہ حضرت عینی کے بعد اور اس سفر میں میسرہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ دوپسر کے وقت سوہج کی مری سے بچانے کے لئے وو فرشتے آپ پر سایہ کر رہے ہیں اور جب ووسر

ك وقت والى مكم تشريف لائ تو حفرت خديجه رضى الله تعالى عنها اين بالاخاف میں تھیں انھوں نے رسول اللہ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور دو فرشتول نے آپ پر مایہ کر رکھا تھا۔ اے ابو تعیم نے روایت کیا ہے تو اس واقعہ کے دو ماہ اور پیکیس دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے آپ سے شادی کر لی ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ سی ایک کی عراکیس مال تھی اور دوسری روایت کے مطابق تمیں سال اور دور جابلیت میں نبعی حضرت خدیجہ کو ظاہرہ رہاک و صاف) کے لقب سے بگارا جاتا اور پہلے آپ ابو حالہ بن زرارہ تھی کے عقد میں تھیں اس سے دو بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے بھر عثیق بن عائذ مخزومی نے ان سے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور انھوں نے خود نبی علیہ السلام کو نکاح کی پیشکش کی تو آپ نے اس کا تذکرہ اپنے چاچاؤں سے کیا اور ان میں سے حفرت حزه والمعلمة في أب ك ماته جاكر خويلد بن اسد س شادى كا معالمه ط كيا بحر حفرت خدیجہ کو پیغام فکاح دے کر آپ مستقبات نے ان سے شادی کر لی اور بين أونث مر مقرر موا أور تقريب نكاح من حفرت سيدنا الوبر صديق وهو الما تبیلہ معنر کے سرکدہ افراد شریک ہوئے اور آپ کے پی ابو طالب نے نکاح کا خطبہ یڑھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔

تمام خوبيال الله بى كے لئے ميں جس نے ہميں حضرت ابراہيم عليه السلام كى ذريت عضرت اساعيل عليه السلام كي اولاد معد قبيله اور معزكي شاخ سے بنايا اور بمين اين مركا محافظ اور اي حرم كالمنظم بنايا ، ج كرن ك لئة مارك لئ محرينايا اور حرم کو امن کا گوار بنایا اور جمیں لوگوں پر حکران محمرایا۔ پھر یاد رکھو کہ سمی فض کا بھی میرے بھائی کے اڑے محم بن عبداللہ سے مواود کراؤ مے تو کوئی بھی اس كالبمسروجم بله نسي أكرجه بيال ودوات من كم ب محرمال زوال بذير اور أنى جانى جزب اور محمر ( المنتي المينية) كى رشته دارى تم جانت بى مو انحول في خديجه بن خيلد ے نکاح کیا اور اس کے مرموجل اور غیر موجل (معجل) میں میرے ذاتی ال سے اتنا خرج کیا۔ خدا کی فتم اس کے بعد ان کے لئے خرعظیم اور مرتبہ جلیل ہوگا تو اس طرح آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما سے عقد نکاح کر لیا۔

زماند جابليت من جفرت فديجه كالمقام

جب آپ اپن عرے پہنسویں سال علی تے آت آئے والے سالب کی وجہ سے قریش

کو خانہ کعیہ کے کرنے کا خوف پیدا ہوا۔ انھوں نے سعد بن عاص کے غلام اقوام کو شریک سے اور وہ بھی قرایش کے ساتھ پھراٹھا اٹھا کرلاتے۔ قریش اپنے تهہ بند اپنے كدمول ير والے پھر الله الله كرلاتے تو آپ نے بھى ايا كرنا جابا تو آپ كو لبط موا اور صاحب اموس کی تصریح کے مطابق لین آپ مر برے اور غیب سے یہ آواز سے گئی کہ اپنے مقام سر کا خیال رکھو۔ آپ کو غیب سے سائی دینے والی سے پہلی آواز تھی۔ ابوطالب یا عباس نے آپ کو کا کہ اے میرے بھیج ای چادرے سر وُهاني لو تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں اور جو معاملہ دریش آیا یہ عوانی کی وجہ سے وروش آیا۔

جب آپ چالیس سال کے ہوئے یا چالیس سال چالیس دن کے یا چالیس سال وس دن کے یا جالیس سال وو ماہ کے تو سرحویں رمضان المبارک بروز پیریا سات رمضان المبارك يا رمضان المبارك كي چوبيسوي رات اور ابن عبدالبركي روايت كے مطابق آٹھ رہے الاول بروز پیرواقعہ اصحاب فیل کے اکتالیسویں سال اللہ تعالی نے آپ کو رحمته للعالمين اور تمام كائتات كا رسول بناكر بهيجا-

ابن جرر اور ابن منذر وفيرمان الله تعالى ك ارشاد لقد جاتكم رسول من انفسکم کہ بھینا تممارے پاس تم میں سے بی رسول آیا کے بارے میں معرت قادہ مجیجا لذا الله تعالی نے آپ کو جو نبوت و کرامت سے نوازا ہے تم اس پر حمد نہ کرو-مرمنوں کی تکلیف آپ پر شاق گذرتی ہے اور تم میں ے جو مراہ میں آپ شدت ے اللہ تعالی سے ان کی ہدایت کے معنی ہیں-

ابن ابر ماتم اور ابو الشيخ نے اللہ تعالی کے ارشاد عزید علیه ماعنتم کے بارے میں ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا کہ آپ نے قرایا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ تمهاری تکلیف آپ کو سخت باگوار ہے اور آپ ول سے چاہے ہیں ك كافر مسلمان بول الذا عزيز عليه ماعنتم كا ماحسل بيه بوكاك تهاري تكيف و مشقت آپ یر ناگوار ہے۔ تو آپ ہی کی برکت کی وجہ سے خطا و نسیان اور جریر تم ے موافقہ نہ ہوگا۔

اور تہیں سابقہ امتوں کی زمہ داریوں اور مشقوں سے آزاد کر والا- کول کہ

آپ آسان يكنا ملت اور بنديده اور نمايت واضح طريقه لے كر آئے بيں۔ اور يہ بحی ب ك عزيز كا تعلق بو تو بجر ب ك عزيز كا تعلق با تبل قريب سے نہ ہو اور ما قبل بعيد سے اس كا تعلق بو تو بجر عزیز كا لفظ رسول كى صفت ہوگا تو معنى يہ ہوگا كہ آپ الفظ رسول كى صفت ہوگا تو معنى يہ ہوگا كہ آپ الفظ رسول كى صفت ہوگا تو معنى يہ ہوگا كہ آپ اور كالل بخش والے بجوبہ حن و جمال اور بے نظير بے مثال بين۔ يا عزيز كا مطلب يہ ہے كہ آپ ہمارے بال كرم و عزت والے بيں تو اے لوگوں تم بحى ان كى عزت و اكرام عدد اور تعظيم كرو۔

اور ارشاد باری تعالی لتومنوا بالله ورسوله و تعزرو کی قراثت شافه جال تعزرو کی راء کے بجائے زاء آئی ہوئی ہے ذکورہ معنی کو مؤید ہے۔

یا عزوز کا معنی یہ ہے کہ آپ خاتم النہیں ہونے کی وجہ سے تمام رسولوں پر غالب ہیں یا آپ کا دین ہر زبان و مکان کو شامل ہونے کی وجہ سے تمام اویان پر غالب ہے۔ اس لئے آپ تمام رسولوں پر غالب ہیں یا اس لئے آپ غالب ہیں کہ جیسے آپ دوستوں پر ممریان ہیں ایسے ہی آپ وشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں تو اب علیہ ما عنتم کا بی معنی ہوگا کہ آپ تماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے ہیں اور تماری مشتت آپ پر ناگوار گذرتی ہے۔ کیوں کہ آپ رحمت العالمین لیمنی تمام کائنات کے لئے رحمت اور رافتہ للمومنین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں میں میرین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں میرین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں میرین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں میرین اور تمام مومنین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں میرین کے لئے درجمت اور

شفقت برا جواب من کر کماک در حقیقت آپ ایے بی بیں جیے کہ تہیں تمارے رب نے ردف رحیم کما-

ابن مرددید بردایت ابو صالح حنی قراتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ دینے اور وہ رحیم کو بی رسول اللہ دینے اللہ دینے اللہ دینے اللہ دینے کی اللہ علیک و ملم ہم ابنی رحمت کا مصداق بنا آ ہے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیک و ملم ہم میں سے ہر ایک اپنے مال و اولاد پر رحیم ہے تو چر ہم میں سے ہر ایک رحیم بی ہوا ، میں سے ہر ایک رحیم بی ہوا ، پیر آپ کی یا کسی کی کیا خصوصیت ہوئی تو آپ نے قرایا رحیم کا جو محدود سا مطلب تم یحر آپ کی یا کسی کی کیا خصوصیت ہوئی تو آپ نے قرایا رحیم کا جو محدود سا مطلب تم نے سمجا وہ مطلب نہیں بلکہ رحیم کا وہ مطلب ہے جو ارشاد خداوند سے معلوم ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمئومنین روی رحمت و مدیث شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جو رحم این تو آپ کی رحمت کی عمود ہی عموی حیثیت بھی اور تمماری رحمت کی محدود ہی خصوصی حیثیت بھی اور تمماری رحمت کی محدود ہی خصوصی حیثیت ہے۔

یں کی ایک صحح عدیث بیں مروی ہے کہ لا یومن احدکم حتی بحب لاخیہ مایعب لنفسہ (ترجمہ) کہ تم بین ہے کوئی فخض اس وقت تک کال مومن نہیں کملا ملک جب تنک دہ اپنے لئے پند کردہ چیز اپنے بھائی کے لئے پند نہیں کرآ۔ اور ای طرح ایک اور صحح حدیث میں ہے۔

الراحمون برحمهم الرحمن- ارحموا من في الارض برحمكم من في السماء (ترجم) رحم كرنے والوں پر رحمٰن بهى مرمان ب- تم زمن والوں پر رحم كو ' تو وہ ذات يكنا كه بلند آسان اس كے قبضته قدرت من بين تم پر رحم فرائے كى-

ان تولو آگر کافر تم پر ایمان لائے ہے منہ پھیرلیں یا تمام کلون آپ سے اور آپ کے بیروکاروں سے وست کش ہو جائے تو آپ سے فرما دیا کریں حسبی الله کہ الله مرے تمام امور کے لئے کافی ہے۔

لا الدالا هو كد رب كائنات ك سوا اور كوئى رب نيس اس لئے عليه توكلت يزاى پر بمروسه ب اور وى ميرا سارا ب-

ر ب بدر العرش العظیم عظیم كا لفظ به عرش كى صفت ہے يا رب كے عرش كى صفت ہے يا رب كے عرش كى صفت ہے يا رب كے عرش كى صفت ہے تا رب كا تام علوقات كا صفت ہے تو معنى يہ ہوگا كہ عرش استے برے جسم والا ہے كہ اس نے تمام علوقات كا اطالم كر ركھا ہے۔

71

### 

تمحارا رب عزوجل قراتا ہے....یعلنون باللہ ماقلو ولقد قلو کلمہ الکفو وکفروا بعداسلامهم(پ ۱۰ ۲ سورہ التوب)

"خداکی قتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں مستانی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو مجئے۔"

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نعوض ونلعب قل ابالله وابته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتنزوا قدكنرتم بعدايمانكم(پ ۱۰ ع ۱۳ سوره التوب)

اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یونمی بنسی کھیل میں سے کہ ہم تو یونمی بنسی کھیل میں سے تھے کہ تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مشخصا کرتے تھے کہ بمائے نہاؤ تم کافر :و کچے اے ایمان کے بعد-

منقول ہے کہ سات زمینیں آسان دنیا (پہلے آسان) کے پہلو میں الیی ہیں جیسے ایک وسیع تر میدان میں ایک چھوٹا ساگڑھا۔ ایسے ہی ایک آسان کا دوسرے سے بی تناسب ہے (لیمنی ہر پنچے والا آسان اوپر والے آسان کے ساتھ بی مناسبت رکھتا ہے) جو ایک چھوٹے سے گڑھے کی وسیع تر بیابان کے ساتھ اور زمینوں اور آسانوں کی اتن وسعت کے یاوجود حدیث قدی میں مروی ہے کہ (زمینوں و آسانوں کی وسعت میں میری مخبائش نہیں البتہ عبد مومن کے دل میں مخبائش ہے)

ابوداؤد نے ابو درداء سے موقوفا اور ابن منی نے ان سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو آدی صبح و شام سات مرجبہ

حسبی الله لا الدالا هو علیه توکلت **وهو دب ال**عوش العظیم (پاره نمبراا<sup>\*</sup> د*کوناً* نمبر۵\* آیت نمبر۱۲۹)

رڑھ لے تو اے دنیا و آخرت کے عم سے نجات حاصل ہو جائے گی-ابن الی شیبہ اور علاوہ ازیں ووسرے بکٹرت راویوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے اور انھوں نے الی ابن کعب الطفائلگانا سے روایت کیا ہے کہ

لقد جانكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمتوسنين وتوف وحيم قان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (ياره تمرا) ركوع ۵٬ آيت تمره ۱۲۹)

یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو نی کریم ویک کی پر نازل ہوئی۔ اس ای پر معالمہ ختم کیا جس سے شروع کیا اور وہ ہے۔ لا الدالا هو فرایا الله تعالی نے

وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (باره نمبر) ٤- كوع نمبر ٢٠ تيت نمبر ٢٥)

(ترجمہ) "اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا گرید کہ ہم اس کی طرف وجی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود شیس تو مجھ بی کو پوجو۔"

کی ہم اس امید کے پیش نظرانی کتاب کو ان کلمات پر ختم کرتے ہیں جن کلمات کے ماتھ اللہ تعالی نے فاتم النبیون اللہ تعالی نے خاتم النبیون اللہ تعالی اللہ تعالی ہارا خاتمہ بالخیر فرائے نیز اللہ تعالی اپنے فضل عظیم سے ہمیں بلند و بالا مقام تک پہنچائے اور اپنی توفق سے ان عظیم شخصیات کی رقاقت نصیب کرے جن کے بارے میں فرمایا

اتعم الله عليهم من النبين والصليقين والشهلاء والصالحين (الاير) والحمد لله اولا و اخرا و ظاهرا وباطنا وحنينا وتنهما- وصلى الله على سيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

### قصيدهٔ نور

مدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا مت بو بی بلبلی برمتی بین کلمه نور کا باغ طبيبه بين سانا يهول كهولا نور كا بارہ برحوں سے جھکا ایک اک سارا نور کا بارہویں کے جاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بخت جاگا نور کا چکا ستارا نور کا تیرے ہی ماتھ رہا اے جان سرا نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا میں محدا تو بادشاہ بھر دے پالا نور کا دیکھیں مویٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا بشت پر ڈھلکا مرانور سے شملہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا ممع مل مشكوة تن سينه زجاجه نور كا تم کو ریکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا تاریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تورکی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو کدا دیکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا تو ہے میں نور تیا سب محرانا نور کا تیری نسل باک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اور کی مرکار سے پایا دو شالہ نور کا کیا ہی چاتا تھا اشاروں پر محملونا نور کا جاند جمك جانا جدهر انكل المات مدين " کمیعس" ان کا ہے چہو نور کا دوک" محسوده" وبن وی "ابره آنکھیں "ع "معس" اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو منی میری غزل برمھ کر قصیدہ نور کا

ابن الى شب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن الى عاتم و ابوالشيخ امام مجابد تلميذ خاص سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهم سے روايت فرماتے ہيں۔

انه قال في قوله تعلى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال وجل من المنافقين يحدثنا محمدان ناقد فلان بوادي كذا وما يدريه بالغيب.

اس پر الله عزد جل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کیا الله و رسول سے تھٹا کرتے ہو' بمانے نہ بناؤ تم مسلمان کملا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہوگئے۔ (دیکھو تغیر امام ابن جریر مطبع مصر' جلد دہم صفحہ ۵۰ و تغیر درمنشور امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۳)

مسلمانو! دیکھو محمہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ كَمَا فَى كُرِفَ ہے كہ وہ غيب كيا جائيں كلم كوئى كام نہ آئى اور الله تعالى نے صاف فرما ديا كم بمانے نہ بناؤ تم اسلام كے بعد كافر ہوگئے۔

## اقوال اعلى حضرت وفظيتا

(۱) جو الله سے ڈرے اس کے لئے اللہ نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جمال اس کا گمان بھی نہ ہو۔

(٢) اولياء الله كى سى ول سے بيروى كرما اور مشابهت كرما كى دن ولى الله كر ديما ہے-(٣) نعت كهنا تكواركى دھارير چلنا ہے-

(٣) جس كا ايمان پر خاتمه ہوگيا اس نے سب بچھ باليا۔

(۵) جس سے اللہ و رسول ﷺ کی شان میں ادنی توہین پاؤ پھر تمارا کیا ہی بیاراکیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ۔